

جُزِتْ نالى دوستو إكس شع كى كى بع "رِنْستوں كى جهك تومرے تن مَن مِن بيك سي = cc. No.

جارحقوق برحقي مصنف محفوظ ہيں

ار الج وسن اشاعت : هار أكث المماء على المادات : ايك مزار

بارِ آوّے: ایک مزار کا آب ہزار کا الدین کا الدین

طباعت : اعجاز برنتنگ برس جهد مازار - حيدر آباد

قیمت ، ۱۶ رویک

ناتند : مكتبه شعرو حكمت ۸۶۵ - ۱-۱۱ ريد ملز عيد آباد ما شخل طبياعت : انتخاب برلسين جوابر لال نهرو رود

مالى اعانت اس دواكيدي آندهل يرديش ويساباد

961, 1106,

مِلنے کے بیتے کے اللہ میار مینار ۔ حیدرآباد

و الياس سُريدُوس رشاه على بنده - حيدرآباد

سُصنَف ، ۱۳۲۳ - ۲۰ بازارروبالای جیدرآباد ۲۰،۰۲۹

A. NO.

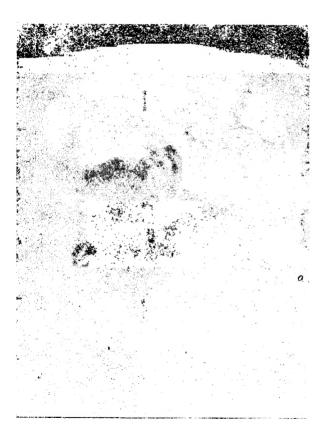

صلاح الدين نير

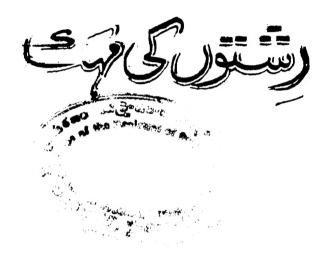

جُزِتَ نلی دوستو اکس شے کی کمی ہے ' رِنتوں کی مہک تومرے تَن مَن مِن سِک ہے۔

بیر صلاحالدین مایر ۳

انتدب

زندگی کے اُن اچھوتے کموں کے نام جن کی میک معمی قانع کی طرح 'خوشبوکا سَفی طے کردہی ہے

صلاح الدين نيز

# ترنتيب وتزمين

|                      | •                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲ -                  | پيزهن گل                                                                  |
| سدهجفر               | ب براس عابد على خال مدير سياست و برونيسرا بوظفر عبد الواحد و اكر          |
| ر ہے۔۔ ر             | عابد می مان مریر مسیاست که رویسر ابو طرحه و معرف موسد و ایمر مسری رام سشم |
| <i>77</i> <b>6</b> . |                                                                           |
|                      | پروفيسرغني تبسم                                                           |
| 14                   | ابنی اِت کے مُصنّف سے                                                     |
| IA                   | نعتی <i>ن</i>                                                             |
| 44                   | غزیں                                                                      |
|                      | نظمیں                                                                     |
| ۷٠                   | ر.<br>حيدراماد                                                            |
| 41                   | سېتي کې تېلې سالگره                                                       |
|                      |                                                                           |
| 24                   | چشیم انتظار                                                               |
| 20                   | دور تعبی مو پاس بھی ہو                                                    |
| 24                   | دِلوں کے آئینے                                                            |
| 44                   | نقوش                                                                      |
| 4                    | اعزاز                                                                     |
| ۸٠                   | ایک مسے کے نام                                                            |
| Al                   | ریف از ایک مسلم از ایک                |
| / · · ·              |                                                                           |

| At" -     | كل كامبندوستان                        |
|-----------|---------------------------------------|
| 10 _      | عابد على خان منك (محافتي الوارد)      |
| 14        | اظهرالدین کی تاریخی کامیابی پر        |
| <b>^4</b> | فلى فىلمب شاه                         |
| 4         | <i>دفا شناس نگابی</i>                 |
| 91 -      | بعاگ متی ۔ اپنے آنگی میں              |
| 40        | جوابرلال نبرد                         |
| 94        | بين وليوارشب (اندرا كاندهى)           |
| 91        | ندرا کا ندمی                          |
| 1.r       | المرزور (سدمحی الدین قارری زور)       |
| 1.14      | تراع لوح وظم (فيعن احمد هن)           |
| 1.4       | فراج عقيدت (شاذتهكت)                  |
| 1.4       | ل جِراغ اور نجبا                      |
| 1-9       | ن البيا _ انداز كفتكومي شرافت دى كتعى |
| 111       | مر استان مع بند دستان بارا میارا      |
| IIP.      | مارشك ِ فرددّی مبندوستان              |
| 110       | لجع بهت عزیز ہے مراوطن مراوطن         |
| 112       | يرع بياك وطي ميرع بندوستان            |
| 119       | م كوريارا اينا وطن سے                 |
| 11.       |                                       |



کی دفعہ مجھے نیر سے کہنا پڑاکہ ہمروجی نائیڈوکی سانگرہ تقریب منعقد ہو رہی ہے ، آریہ بھٹ فضا ہیں داغاگیا ہے ، شہر میں کوفیو ہے ، جیدا آباد کی تہذیب متاثر موری ہے ۔ نیاسال آرہا ہے اور نمہیں شور کہنا ہے ۔ نیستر نے ہر ایسے موقع پرشو کیے ہی محفلوں میں پڑھا ہے اور خوب داد تحسین عاصل کی ہے۔ فایق کی مثاعری اسی خصوصیت سے عبارت ہے ۔

کی من طرق ال کے میں نقاد اور شاعر ، تنقید و تبعی و کرتے رہیں گے۔
مجھ مرف لیسے شاعر کا تعارف کرانا ہے جو ایک اچھا شاعر ہے۔ مشاعروں کا لازم
و لمزوم ہے یہ سیاست کے حصد شعر کی تو تیب میں و مسلس تعاون کر رہے ہیں اور
ان سب سے زیادہ اوبی ٹرسٹ اور بک ڈپو کے کام میں وہ تنہا میرے معاون ہیں۔
ان سب سے زیادہ اوبی ٹرسٹ اور بک فدمت میں گزرتا ہے اور ان کی می سیاست ان کی زند کی کا براحمد شعروا دب کی فدمت میں گزرتا ہے اور ان کی می سیاست سے شروع موکر شام یہیں فتم ہوتی ہے ب

سے کی صحبت ہیں ، میں اپنے ایک بہت ہی ہے صبرے اور شاگردوں

میں سب سے کم میں نثاگرہ صالاح الدین نیار کے متعلق کے کہنا چاہما ہوں۔
مجھے نوشی ہے کہ نیکر کی شاعری اور اس کی چا ہت کا گل تازہ " آج میرے ہاتھوں
ہرافگندہ ہورہا ہے ۔۔ نیک بڑے البھے عزائم اور ملاحیتوں کا نوجوان ہے۔
شعوشا عری سے اسے شغف ہی کیاعشق ہے ۔ نیکر اپنی ساب وہی ہی کی بدولت
اینے میں سے سوانا م کمایا ہے اور بہت جلد خاصا مقام حاصل کر لیا ہے۔ نیکر بڑا ہی
فرہی اور بے وقطین شاعرہے۔ اس کی شاعری چا ہت اور بیار کی شاعری ہے۔
پیار کرنا بڑی بات ہے اور سب سے اعلی وار فع بیار وہ ہے جس کی نان ناکا ی و
ناکسودگی پر افو ہے۔

نیتر کوچ مومن کارہ نورد ہے۔ یہ انشاف میں نے اس کے شاندار دیا ہے ( سرگزشت ول) اور مین السطوری مطالعے اوران کی غزلوں کی داخلی شہدتوں سے کیا ہے۔ نیس کا اسلوب اس کا طریقہ اظہار ہاس کی ماجرائی غزلوں میں ہے حد متناطاور بلیخ ہے۔ نیس ایک بڑوقارت عربے ۔اس کی ذاتی شرافت اسے ہے جی بی کی طرف نہیں اکساتی ۔ وہ خی سے ان روایات کا پا بند ہے جو اسے فطری طور پر مسید اور غالب سے ملی میں ۔نیس کی بڑی شاندار اُٹھاں ہے اِس کے فطری طور پر مسید اور غالب سے ملی میں ۔نیس کی بڑی شاندار اُٹھان ہے اِس کے فطری طور پر مسید اور غالب سے ملی میں ۔نیس کی بڑی شاندار اُٹھان ہے اِس کے میں میں عشق اور عفت فن سے تعلق تیز اور جُبھتے ہوئے شعر آپ کو جا بہ جا ملیں گے

يروفيسرا يوففر عبدالواحد

غزل کی بے بناہ مومنی ہر دور میں ہر درجے کے شاعوں کو سے رکزتی ہی ہے، اس دور میں جی جب مقصدیت، ما دیت اور ساجی حقیقت نگاری کے اظہار میں غیر ستواز ن اور غیر معتدل رویّد انعتیار کر لیاگیا تھا، غزل کی مقبولیت پر آنج نذا نے پائی تی اس کے اشاروں اوراس کی علامتوں میں جو وسُوت، ہم گیری ، اثر انگیزی اور لیک ہے
اس نے ہروقت غزی کی آبرد رکھ لی سے یا وہ ساغر کے پردے میں مشاہوت کی گفت گو
سے اے کر دار اور مسلیب کی ایمائیت تک غزی کی علامتیں اور کنائے ہمارے
ذہنوں کی رہبری کرتے رہے میں .

موبود و دور کے نوبوان شاعوں نے بھی غزل کے موضوع کی بوقلمونی ،
اس کے سین بیکر کی صدیدوہ گری سے فیفن اٹھایا ہے کیونکہ اس صنف ہیں لب و
رخسار کی حکا بیوں اور دل پر خوں کی گلابی کے ساتھ ساتھ وقت کی وحوظ کنوں کا
رخسار کی حکا بیوں اور دل پر خوں کی گلابی کے ساتھ ساتھ وقت کی وحوظ کنوں کا
رنگ بھی شامل ہوتا ہے ۔ عزل کی بہی ہمہ گیری حیدر آباد کے نوجوان ست عر
صلاح الدین نیر کی توجہ کا مرکز بن گئی ۔

صلاح الدین آمیر کو حبد آباد کے نوجوان شوا میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ وہ نظم نگار ادر غزی کورو نوں حبنینوں سے مقبوں ہیں اور مقبولیت میں ان کی خوش کوئی اور خوش کلوئی دو نوں کا حصہ بے ۔ نسیت کی غزلیں ملکی تصلی اسیدھی سادی ، شکفتہ اور رسیلی ہیں۔ ان میں زندگی اور عبت کے بہت سے بخر بوں کا بخور ہے ۔ حیات کے بہت سے بخر بوں کا بخور ہے ۔ حیات کے بہت سے بخر بوں کی سی بھی ہوئے کی اسی بھی ہوئے کی اور شور زبیت کا وفا رجی



اڑا نیں نہیں ۔ صنائع بدائع سے نگاہوں کو خیرہ کردینے کی سی نہیں، بندسش اور مرکیب کی صاعقہ بالد کرنے کا سلیقہ مرکیب کی صاعقہ بالد کرنے کا عزم ہے ۔ حیات کی پر بیجی را ہوں سے ہمر کے باکور جانے کا عزم ہے ۔ حیات کی پر بیجی را ہوں سے ہمر کے باکور جانے کا عوصلہ ہے ۔ جاہے اور چاہے جانے کی کیلتی ہوئی تمنائی ہیں ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فنکار ماحول کا زہر ہی کرزندگی کے جام کو امرت کی بوندوں سے بھر دیتا ہے ۔ وہ آگ میں جل کر چھول برسانا ہے ، اور اچنے سینے کا گدار بڑھنے والوں کی ذند کہ و ننا سے ۔

کی نذر کردینا ہے۔

زندگی مجت کے برنام رچھوٹے لیکن دل و دماغ پر ایک گہرا رئس چھوڑ جائے والے

زندگی مجبت کے برنام رچھوٹے لیکن دل و دماغ پر ایک گہرا رئس چھوڑ جائے والے

تجربات کی عکامی کی ہے۔ یہ معولی باتیں ، یہ بلکے چھلکے تجربات مجبت بعض وقت

زندگی کوایک نے موڑ سے اسٹنا کر دیتے ہیں اور شاعر قیمت غم کے لئے عشرت عمرابعہ

گی بازی لگا دیتا ہے۔ نیس عامتہ الورو دیجربات کوتام انسان کے نقطہ نظر سے

دیکھنے اور ان میں مذبات اور اسماس کی جو دنیا چھی ہوئی ہے اس کو شعر کے بسکر میں

سمو دینے کی عادی ہیں۔ جائے لوجھے اور عامتہ الورو دیجربات کو اس سلیقے کے

ساتھ پیش کرنا کہ سننے والے کو اس میں اپنے دل کے دھڑ کے کی مدا آئے ، غزل گائی کے

ساتھ پیش کرنا کہ سننے والے کو اس میں اپنے دل کے دھڑ کے کی مدا آئے ، غزل گائی کے

مرعوب کرنام ہیں ، دلول کو جیت لینا ہے۔

مرعوب کرنام ہیں ، دلول کو جیت لینا ہے۔

مرحوب رہ میں ، دوں رہیں یہ ہے۔ ندیسے سریح الفہم اندازیں روز مرہ زندگی کے الیسے ننجوبات کو جن میں گرمی حیات، احساس کی چبھوں ، ما حول کا شعور اور مذاق عشق ہے بڑی خوبھورتی کے ساتھ اپنے اشعار میں بیش کیا ہے۔ ان کی غزلوں میں عشق ، کہیں پندوشن کا داعی ہے تو کہیں حسن کی رہ گذر میں سجدہ ریز ، محبت کی کامرانی کا ایقان اور عشق کی لا محداد نی کی امیجی اور اشارات و کنایات میں زبان کے نیے اثر پذیری کا بھی غازہے
ان کی امیجی اور اشارات و کنایات میں زبان کے نیے امکانات کا احساس موجود ہے۔
نی نئی تشبیبات اور استعار نے نیز کے اشعار میں اکثر چگہ ایک نئی معنوبت کا اضا
کر دیتے ہیں ۔ غزل کے روایتی کر دار اور اس کی مخصوص تفصیلات سے والسنگی کے
بوجود مسلاح الدین نیز کے لب دلہجہ میں ایک خوشگوار تازگی اور جدت کا احساس
ہوتا ہے۔

**ڈاکٹرسیلو جعفر** شعبۂارُدو جام**ڈ**عثانیہ

ني سعيراد شهرانا بع ليكن يدر شد شاعراد قارى رساح كانبيس ، استاد اورشاگرد كارم . مي كيسا استاد ثابت بوايه تونير تناسكس كم ليكن من في الحين الك ذهي ، شاكته ، صاحب ذوق اور سعادت مند شاكرد يا يا . ۲۲،۲۰ سال بيت مي الكي ال كى معادت مندى من كوئى فرق نهي أيا- أس وقت وه ایک مبتدی تھے مشق سخن کا ابھی ابھی کفاز مواتھا لیکن آج ان کاشمار حيدر الباد كي مفيول شاعرول مي عوماسي \_ ادبي صلقول مي الخول في اينامقام پیداکرلیا ہے ۔عوام انھیں لیسندکرتے ہیں کوئی جیموٹا بڑا مشاعرہ ایسانہیں ہوتا ، جمال ان کی اوار کانول میں رسس نہیں گھولتی ۔ مندوستنان و باکستان کے رسالو<sup>ں</sup> من ان کاکام چین رمتا ہے۔ بینی آیک ببتدی سے مقبول اورمستندس عر بن گئے میں میکن اس کے باوجود ان کی سعادت مندی میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ اس سے ان کی وضع داری ہ شرافت اورٹ میں گئی کا پیڈ حلِما ہے۔ مشقِ من کے ساتھ جگی کی شقت ہوسرت کے جھے ہیں اگئی تھی اور

نیسرکو نوکرشاہی کے مثین کی گو گھڑا ہے ہیں فکروسخن کاعذاب نود مول اپنا پڑر
نکن وہ خدہ بیشانی کے ساتھ بیعذاب کئی سال سے جھیلے آرہے ہیں اور لطف کی با
پیر ہے کہ ان کی شویت اور نعمگی اس ناشا عرایہ اور ناساز گار ماحول کے باوجود انجرتی
نکھرتی اور سنورتی جارہی ہے۔ اور للل فیند کا یہ قیدی حیدر آباد کے نوٹس گو،
نوٹس فکر اور نوٹس گلوشوا ہیں ممتاز ہوتا جارہا ہے۔ ایسالگنا ہے خلوت در
انجرن کا رمز ان پرمنکشف ہو چہا ہے۔ اور باہمہ اور ہے ہمر کے امرادان برکھل
پیلے ہیں۔ یہ ایک عطی النی سے جو صرف صوفی اور سے ہمرکے امرادان برکھل
خیلے ہیں۔ یہ ایک عطی النی سے جو صرف صوفی اور سے ہیں۔
دن بھرسکر میٹریٹ میں فائیس گردی میں مصووف سینے ہیں۔

رف بر رسی می دو مرسی خرا کوشترای طرح این شاعری کا غاذ روایاتی مفایی سے کیا لیکن جب انھیں شرکوئی کا سنیقد آگیا تو آب بی سانے گئے لینے تجوبات و مشاہدات اورا پنی واردات و کیفیات کوغزل کے سانچوں میں ڈھلنے لگے یہیں سے ان کی انفرادیت کا اظہار ہونے لگا اوران کا لب دہر یہی نا جلنے لگا موران کا لب دہر یہی نا جلنے لگا ہوئی وجود نہیں رکھتا۔ وہ ایک علامت بن کیا ہے ہاکہ وعشق کی مطاب نفس کا ، لب ورخسار کا ، رسن وواد کا ، نشاطِ غم کا ، دلبری و دے داری کا ، تشکی و ناآسودگی کا ، دل سوزی و دیگر کاوی کا ، انسان دوسی دلبری و دے داری کا ، انسان دوسی از فری سے نیز کا نگار خانہ شرح کھی کا را ہے ۔

ڈ اکٹر حسینی شاہر پرنسپل اُردو آرٹسس ایوننگ کالج

تربیت میں میں میں میں ہور بانی کی ہے کہ اس تھے ہوئے ماحول میں

منعوشبوكاسفى بجوردياس يسترماحب ببت بى ايها كلعة بي مي ان میں دو ہاتیں خاص بائیں ۔ جولوگ ماضی کو دیکھ میکے ہیں، ماضی کی تسکالیف اٹھا علیمیں یافوشی حاصل کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے حالات اکثر لوگوں کے ذہان من ایک کردابس جعور جانے ہیں ۔ ماضی می سکھ بوکہ دکھ بو جیسے بھی کچھ دن گزرم مون، او می کواواس کردیتے ہیں ۔ نیٹ رصاحب مجھے پہلے شاعر تھے ہو ان باتوں سے گذرنے کے باوجود ان میں وہ کرواسٹ دکھائی نہیں دہتی ۔ حس طرح كدوه كادابط كويي ماتي بي . اوراس كرواب كو دوركر في مصلع كويما تكفة ہیں اور بڑی ممت کے ساتھ مسائل کو بیش کرتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے كه ان كے دامن ميں كمتنا مى بڑاكانٹ كيول نہ جھيا ہو دہ چاہے كسى كود مكوركنے بى أنسوبها ئے بعد ، چاہد وه آنسو ، آنسو دینے والے کے داس می گرے مول وہ اس اوقی کے تشتر کو سید جاتے ہیں اس کے گھا و کو سید جاتے ہی اوران تهام اذیتوں کونوبھورتی کے ساتھ اینے اشعار میں پیش کرتے ہیں۔ ایسی باتیں بڑے شاعرے کام میں یائی جاتی ہیں۔ یہ بڑای ان کی شاعری کا ہے۔ واكثرمري رام شرما شعبر مندى جامعه عثمانيه

صلاح الدین نبیتر، بنیادی طور برغرل کا شاعرہے ۔ نیر کی غزی میں خون ارماں کے سوز کے ساتھ غزلیاتی ترنگ اس گل تازہ کی دین ہے ہواس کی شاعری معنی کھاتی ہے ۔ اسی مکن نازہ نے اس کی بلکوں کی نمی ، اس کے ول کو گداز ، اس كي فكر كواضطراب اوراس كے قلم كوجاد و بخشاہ ہے ۔ نير كا كلّ تازہ ، ايك جیناجاکی وجود ہے، جس نے اسعدہ مقام عشق عطاکیا ہے، جو اس کی شاعری

نیسر کی شاعری کے اضطراب کے راز کوجانے کے لیے آپ کواس کے انىد جھانك كراس كى تىشىدلىي كو دىكھنامو گا،جس بى دە اسودگى كى تلاش كرتا سە اس كى عقاكا جائزة لينا بوكا جس كاده نامكل حادثه سع يرى نا آسودگى ، تشنه لبى اس کی شاعری کا مرکزی فیال ہے۔ میدان عشق بلوکہ کارزار سیات دونوں ہی

محاذوں پر وہ ہے قرار ہے ، وہ دفا کا نامکمل حادثہ ہے۔ نسيسر كى شاعرى مين جهال عشق ادر رومان كى نفتكى ب وبين جردهيات

کاسوز بھی ہے۔ اوران دونوں کی تطبیف ہم آمنگی نے اس کی شاعری کو وہ رنگ دیا ہے جواس کا بناہے۔ صلاح الدین نیسر سکھتے بھی اچھا ہیں، پڑھتے بھی اچھا ہیں۔ اس لٹے

فلوتي موكر جلوتي وه جھائے رہنے ہيں.

واكثرراج بهادركور

گرست ۱۱۱۸ سال می حدر آباد کی سرزمین سے اُردد کے جو لوجوان شاعراً مجرع ،ان مي صلاح الدين نيستر ايك نمايال حيثيت ركعت بس .ان كم لب و تمجيمي ايك طرح كي تازگي ادر حلاوت كا احساكس بوزا سع يغزل كوفي کے فن بران کی گرفت مضبوط موجکی ہے .

نكبرن جهال تقليداورروايت بسندى سعابي شاعرى كومحفوظ ركما وبي وه موقتي تحريك اورفييش زدكى سيمجى بهيشه دامن بجيلته رسيم بي - يهوج یے کہ ان کارنگ بخن تمام قدیم اور ہم عصر شوا کسے مختلف اور منفرد ہے۔ بہت سے جدید عزل گوشعرا کے برعکس ان کی شاعری ان کی اپنی شخصیت کی

ن ترف ترقی لیندی کی روایت اورجد میر تجراول کوم امیز کرکے ایک اليي زبان شكيل دى بع جوان كے فكرو احساس كالبلاغ موتر اور بحر پور طريقے مع رسكي سے سيستر كى شاعرى كرى انسانيت دوستى كے ساتھ اس فاص کیفیت سے ملو ہے، جسے میرنے دردمندی کانام دیاتھا۔ ان کاکلام بڑھے بوك كوفي سخف ان كے خلوص وفا اور جذبہ عشق سے متنا تر ہوئے بیفر نہیں روسکتا۔ صلاح الدین نیسته کاکلام کئی برسوں سے ادبی رسالوں میں شائع ہوتا رہا ہے اورده کئی ریاستی و کل بهندمشاعرون میں شریک بوکر سرارون سامعین سے داد حاصل كرجيكي مير وه بندوستان اورياكستان كه ادبى حلقون مي اجفى طرح جانب يهياني جاتي ما درجديد دور ك شعراً من إنامقام بيداكر چكامي. صلاح الدين نير قابل رشك مدنك بركو اور زودكو ستاعريس غير عمولى طور پرحساس ہونے کے ساتھ وہ گہری تخلیقی انگئ مجی رکھتے ہیں۔ ان کے تیجے میں خاص طرح نی ستانت زمی اوردل بذیری کی کیفیت محسوس موتی سے . اظهار عشق میں والهان بروكى كے ساتھ احترام نفس كاجذبهي يا باجا كاسے عفر فراق موك نشا لم وصل برطرح کی کیفیات کو انھوں نے شائستگی اور وقار کے ساتھ بیش کیا ہے۔ نيركم اشعار ان كى شاعرى كے ايك فے اور تابندہ رخ كوسا عنے لانے ہيں۔ ان می غزل کی روایت کے احترام کے ساتھ انفرادی تجرب اور احساس کا بھر لور اظہاراعلیٰ فَشکاری کے ساتھ کیا گیا ہے۔

بروفيسه شعبه اردو جامعه عنمانيه

# ابنى بات

روست وں کی جہک میرا چھا مجوء کام ہے جس می نوٹ بوکا سفر "کے بعد کے کام کے علاوہ ایسی نظیں تجی شال ہی جو میرے چھلے مجوعوں میں شرکی مونے سے روگی تھیں ۔

مجھے سننے اور بڑھنے والوں نے محوس کیا ہوگاکر مجھے فطرت کی رعنا میوں کے ساتھ ساتھ دیا ہے۔
ساتھ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بجی بیارہے ۔ زندگی کے بچر بات نے مجھے بحر کچھ ویا ہے دوروشب کی سسمش سے جو سوغاتیں ملی ہیں، انھیں میں نے نہایت خلوص اور دیانت واری کے ساتھ شعری بسیر ہن میں ڈھال دیا ہے ۔

میری شاعری زندگی کے بخربات اور مشاہدات ، واخلی جذبات و محوسات سے عبارت سے عبارت سے عبارت سے عبارت سے ، زندگی کے حقائق ، روز مرہ کی تلخیوں اور راحتوں نے میرے احساس کو جگایا ہے ۔
میرا شعری سفران ہی لازوال کیفیات کی دین ہے ۔ اس شعری سفر کے دوران مجھ مختلف مراحل سے گزرنا پڑا ۔ میں نے کوسٹش کی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر تا بت قدم رموں ۔
میں نے اپنے شعری سفر میں متوازن اوبی رو تیلے کو اپنا یا ہے ، مسلسل سفر کو زندگی کی مدین علامت سمجھتا ہوں ۔ میں نے کھی بھی کھی مخصوص تحریک یا گروہ سے اپنے آپ کو

دا مسته نہیں کیا۔ ہیں مجھتا ہوں کہ فن کارگروہ بند ہوں سے بالائر رہ کرہی اچھافن تخلیق کرسکتا ہے۔ جب میں نے ۱۹۱۵ء میں اپنامجو عرکام محلِّ ازہ شائع کیا تواد بی صفول نے بعدسرابا، اس كے بعد ملاقاء ميں ذخصوں كے كلاب معوار مي مي تواش اور 1969ء میں شرکن در شرکن کی اشاعت علی میں آئی ۔ خوشبو کا سفر میرا با بخواں مجوعد کلام ہے جو سلمان میں شائع ہوا۔ تکک نِنا فرہ کے بعد کے تمام شعرى مجوعوں كوملك كى مختلف اردواكيدىيوں نے الواردر سے نوازا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پچھیے مجونوں کی طرح ٹرشنوں کی فہک کو پھی لیسندیدگی کی نسکا ہوں سے

اس کتاب کی اشاعت کے سیسے میں ایسے دوست جناب محرعامف الدین خوشنوئیں ، عزیزم نورمحر الک اعجاز پرئیں اور انتخاب پرئیں کے کرم فرماؤں کا بھی شکرگذار موں کہ انھوں نے رشت توری کی مھکتے کی صورت کری می مجرسے محل تعادن کیا ۔

صلاح الدين نير

هاراگٹ سیمواء

کب مدینے سے جی دست بلٹ آیا ہوں نقش باآٹ کے بلکوں برانھما لایا ہوں الم بھی گنب خصرا پہ نظر تھری ہے ا يسے بھر لمحے ميں اس شهرسے كے آيا موں يون توجاري بيدمسرت كي فضاؤن مي ففر اینے گھرلوٹ کے با ویدہ تر آیا ہوں آپ کے فدموں کو تجھوکر میں کئی باریہاں زندہ رہنے کے لئے موست سے کرایا ہوں لوٹ کرمیرنے اندازسے جینے کے لئے اب کی خوشبوکو سانسوں میں بسالایا ہوں

ام بھر دیجئے بھی اوا دا من میرا میں اجالوں کے گئے آپ کے گھر ایا ہوں کام آئی مری فردوسس نگاہی نہیستہ مکنی دالے کی نگاہوں میں جگہ پایا ہوں

#### نعت شریف

ازل سے میری طبیعت تلمن درانہ ہے میں جانتا ہول کہاں مجھ کو مسر مجھ کانا ہے اس كئے می تو راحقا مول سيرت نبوي معائ ربین نیا انقلاب لانا ہے بہت طویل سے ذہنی سفر مگر پہلے رسول یاک کے قدموں یہ مرجعکا نا سے بعشه رمنا مول من بوريه نشينول مي راسی ملئے تو نظر میری خوسروانہ ہے برمین مسرکھے لئے سائران بوگا مگر مجھے تو آمیے کے دامن میں سر یکھانا سے بساب إس لئ الكول بي كند خفري ماق توسش نظری میری والسانہ سے نی کے در سے میں جاؤں گااے کہال نیر یہی ہے منزل اتخ ، بھی ٹھکانہ ہے

## نعت شریف

ملارہا ہوں نظر، دیدہ ور زمانے سے اُٹھاہوں جہے محمد کے استانے سے بہنے گئی ہے نظر، عرشش کی بلندی بر

رسولِ باک کے قدموں بہرسر جھکانے سے

خوشی کے نیتے میں تر دامنی ملی لیکن میں آئینہ تو بنا دل کے ٹوٹ جانے سے

بسا ہوا ہے نسگا ہوں میں گنب ِ خضریٰ نظرمیں نورِ مدینہ سمیٹ لانے سے

سوال کرنے سے پہلے ہی بھر گیاکٹ کول ملا ہے إتنا فقرول كے أستانے سے

یں خاکر پائے نبی بن گیا ہوں اب نیسے سی سے اب مری مٹی کہیں ٹھ کانے سے

### نعت شریف

قلندر ہول میں ،کس سے کما مانگتا ہول

بس اک نور کاسلسله مانگتا ہوں فقيون كادل مو، سنظر، خبانقا ہى میں جینے کی ایسی ادا مانگتاہوں عقیدت سے قدموں یہ مکر کو جھکا نا اگر جرم ہے تو سنزا ما تکتابوں فغرول کی چوکھٹ یہ کیا کچھ نہیں سے میں مسند مہیں بوریا مانگتا ہوں کوں کی طرح سے جھینے کی خاطر مِن خوشبوم كرلف صبا مانكت مون ادهورى رسي جب بجى منزل سنناسى یں خود ایسے ہی نقسش یا مانکتا ہوں کوئی اس ملکہ سے یہ گزرا ہو مسلم مں ایسا نئے راسے ننہ مانگتا ہوں

بے نیازانہ تعلن در کی طرح رہتا ہوں يس جهال بعبي بول سراك فكرسي تكانه بول بحكويه نائسه أوازنى لايا مول فيحكو بهى فخرب إسس دور كامسرابيه ول میرےاسلاف کی نوشوہے مری سانسون میں بھی اُس سلسکہ نور کا اسمیٹنہ ہوں کشتیاں جس نے حبکائی تھیں بڑھکیم طارق میں جی اس آگ سے اک شعلہ اٹھالایا ہوں جذب جب ہوگئ دروازے پردسک میری تب میں جاکے ترے درسے بلعث آیا ہوں زندگی اول ندمجھے جھوڑ کے جاناتنہا اک نظر دیکھ لے میں بھی تراہم سکیے ہوں میں تری بزم تبت سے بڑی شکل سے ایرو دیدہ کُرِنم کی بچ لایا ہوں خانقاہوں کی امانت کومیں ہے کرنگر آ

ابنى مسنديه فقيرون كى طرح بيهما بيون

رام کھیں کی زمیں پر ایک انجمن اور ہے

ساری لنکا جل حکی سے ایک راون اور ہے زندگی ارزان مهی خوش رنگ چېروں بر مذهبا ماتك بين كى لهوس وه سهاكن اورس التش دل کے لئے بیررت ابھی موزوں نہیں جِس میں ساری زندگی بھیگے رہ ساون اور ہ<sup>سے</sup> کننے برسوں بعدا پنے گھر بگلائے ہو مگر جب میں بہلی بار ا آیا نھا وہ آنگن اور سب إتنع سالخ يمر مراه لبنا تو كيه شكل نهين عکس رو دوست حس میں ہو دہ درین اور ہے اكب جكر بينها رمون ميري تويه فيطرت نهيي مي تو إك شابين بول ميرانشين اورب كون دے گا مجھ كونلز بجينگي بلكوں كاخراج میریانسومذب بی جمی می وه دامن اور سع

ہررت میں ایسے لوگ متاع جمین سہے جواپنے گھر میں رہ کے غریب الوطن مسبع ہرزخم اپنی ذات کا البس میں بانٹ لیں ہم میں کم از کم اِنت اتو دلیوانہ بن سسے ہم نے لہو دیا ہے نئی روشنی کے نام ہم بھی تہاری طرح سے زخمی بدن سے خاک وطن نے اُن کو تکھے سے لگا لیا جو لوگ قتل ہو کے بہاں ہے کفن کے اِس طرح کی کامی کو ابنی نبھائیے رسندن سے گفت گو میں بھی اک بانکبن نسسے ہم اپنی وضع داری پہ قائم تو ہیں مگر کچھ مرحلوں بہ ہم بھی روایت شکن کسسے نیر اً رہو گے جب بھی صلیبوں کے درمیا مٹی وطن کی ہاتھ میں سسر پیرکفن سے

فصیل شہر کوجب تک گرانہیں دیں گے ہمیں یہ لوگ کھی راستہ نہیں دیں گے جوتجه سيحين كئي مسندتو توكهبي بعي بيله تجھے ہم اینا کہی بوریا نہیں دیں گے تمام عمر جو پہرے کو اپنے پڑھ نہ سکا مماس کے ہاتھوں ہیں البائینہ نہیں دیں گے گھٹن ہوائیبی کہتم بوری سانس لے ندسکو تہیں ہم اس سے زیادہ سنرانہیں دیں گے ہیں گوارا ہے وشمن کی بیٹس قدمی مگر امیرِشبرکو ہم راستہ نہیں ویں گے یہ بزم شعروا دب کب کسی کی ہے میراث ہونسل گونگی ہو ہم جائزہ نہیں دیں گے

وہ جن کے نام سے ہم زہر پی گئے نہیں۔ ہم اُن کے حق میں کہی بَد دُعا نہیں ویں گئے

مسندسجادگی جب جھین کرلائی گئی مسندر کی امانت اُس کولوٹا ڈی گئی صح آزادی،اُجالوں کی ضمانت تھی مگر اِس ادا سے روشنی آئی کہ بین انی گئی

اس ادا سے روشنی آئی کہ بیٹ تی کئی ریز وریز ہجب ہو ہم آئینوں کے شہر میں ہم کو اپنی دوسری تصویر دکھ لائی گئی

یم کوابنی دورسری تصویر و کھ المائی گئی مطمئ تھے ہم مگرموسم بدل جانے کیجد

مطمئن تھے ہم مگرموسم بدل جانے کے م میکدے کی بھروہی تاریخ ومُرائی گئ

مادتوں کی زدیں جینا نسبتاً آسان ہے زندگی کی زُلف تومشکل سے کھائی گئی دیر تک کھینی رہی دیوار ودر سے وشنی محفلی زندان میں جتنی بار سیجائی گئی

مفن زندان مین جتنی بارسیائی گئ آی می نیز ہے بس میر سفر کی داستان گرجو لوما پاول میں زنجیر بہنائی گئ

مہمان بن کے آئے ،گڑ گھر میں رہ گئے کچھ بھول تیری دلغوں کے بستریں ہو گئے كون ابكرك كامح انوردول سيكفتكو جھوتھے بہارِنو کے گئی ترمیں رہ گئے محنت کے ہاتھ بیومتا رمتنا ہوں اس کئے کی میکول ترب باتھوں کے تعرف گئے کے سگا ہے اب مری بہجان کا تبوت آنسوزجانے کس طرح ساغریں دہ گئے کس کس به فروچُرم لگاتے میں گے آپ کو مت شکن تو تیشد ا ذریس رہ گئے جا ناتھا جن کو جا **جِيکه م**يدان چھو*ڙ ک* ہم جیسے سر فروش ہی شکر میں رو گئے

ب ایم ایم می سے نسبت دیرینہ آج بھی ایم بھی کیے کے ایسے خار مجھولوں کی چادر ایم کی کے

خیموں کو اپنے چھوڑ کے سب اپنے گھر گئے جب فعل گل کے حب م سے زبور اُتر گئے خوشبوسهاگ رات کی جن سے تھی عتب وہ ملحے زندگانی کے جانے کدهر گئے ہے نام آ ہٹوں نے سہارا دیا ہمیں ہم چلتے چلتے راومی جب بھی تھمرگئے مانوس جننے چرے تھے سب اجنبی لگے آئینے ٹوٹ ٹوٹ کے جب بھر گئے م تو بھی تومیرے ساتھ دمی اے نسیم مسح وہ کون تھے جو بزم سے باجشمِ ترکے تیری طلب نے دی یہی سوغات گردِ راہ ہم اپنے ساتھ لے کے بیر منوتِ سَفر کئے

پوکھٹ پہاُن کی اک نئی پہچاِن کے لئے نیتر کا نام لے کے کئی نامربر گئے

کی شام سے بچھر کو چہ مجاناں میں ملوں گا خوشبو کی طرح زُلف پریشاں میں ملوں گا بعداًس کے کہاں ہو*ں گا <u>جھ</u>ے خود نہیں معلوم* یں صبح تلک شمع شبہ ال میں ملول گا کیلی منحن! تیری *زگاہوں سے میں پکے کہ* محبنوں کی طرح تار گربیباں میں ملوں گا رہنے دو انجلی تلخی ایام کی فرو میں میں اخرِشب، برم رفیف اں میں ملول گا ہروقت مجھے دوستو! صحرا میں مڈوھونڈو

یں اُخرشب، برزم رفیق اں بین ملول کا ہروقت مجھے دوستوا صح ایس ناڈھونڈو بین ابلہ یا بن کے گئے۔ تال بین علول گا اک لمبی جدائی کے لئے چھوڑ دونیت بھرا گلے برس حب ن بہاراں بین ملول گا

بہاں کہیں بھی رہے، دل سے تو نہیں جاتی مرے بدن سے بھی تیری کو نہیں جاتی ہزاروں ہیکیاں وبوار و درمین میں محفوظ یہاں سے دُور کہیں گفت گو نہیں جاتی سمٹ بھٹ کے لیتی ہے اپنے بسترسے تہاری ٹوشبو کبھی ہار سونہیں جاتی اک عمر کٹ گئی ہے اوٹ جذبہُ دل کو تہار رچھونے کی کیوں ارزو نہیں جاتی گریز پا ہیں جو رُسوائیاں تو رہنے دو مئیردگی سے تھی اگرو نہیں جاتی حصارِ شہرے مکرا کے آگئ نیسے ويار دوست تلك جمتنجو نهين جاتى

وامن میں کچھ مہ تھا کوئی تحفر منہ دے سکا تم جارہے تھے تم کو دلاسا مز وے سکا وہ تخص ہے گیا مری انکھوں کی روشنی میں جس کو اپنے گھر کا اُجالا نہ دے سکا تم خود ہی ہے نیاز رہے اپنے آپ سے کب گرنے والاتم کوسہارا یہ وہے سکا دل کے سوایہاں مراسب کچھ کٹ مگر جو لٹنے والا تھا وہ خزانہ یہ دیے سکا أتكن مي اين قدول كي أم م كو چيور كر تم جارب تنص إس كئرسة مذ دب سكا نیر ابہت سے مرحلے آئے حیات ہی

تاغمر ميرا دل مجھے دھوكا يذو سے سكا

ترهم ہی سہی شمعیں جلائے ہوئے رکھنا ہروقت مرے گھر کوسجائے ہوئے رکھنا جھیگی ہوئی بلکیں ہوں تو رُسُواٹی کا ڈر سے الجھاہے بی نظری جھکائے ہومے رکھنا بجعولوں كا زمانه ہوكہ پتھراًوكا موسم ہرحال میں تم سرکو اٹھائے ہوئے رکھنا ایسانہ ہومی اُلٹے قدم لوٹ کے آول انسوہوں توبلکوں میں چھپا سے ہوئے رکھنا

تب دیئی حالات کا کیا جانے اثر ہو موسم سے نئے ،خودکو کچائے ہوئے رکھنا

" خوشبو کاسفر"، رکنے بنہ پائے کبھی نیر سے احساس کوہروقت جگامے ہومے رکھنا

اینا آنگن چھوڑ کر مرکز سے محکوانے گئے تشنگی کا دور ہے، انتظیم مے خانہ کے لوگ تشنگی کا دور ہے، انتظیم مے خانہ کے لوگ خود فریمی کا ذرا یہ بھی تماست مرد میکھے خود فریمی کا ذرا یہ بھی تماست مرد میکھے تو می بک جہتی کے مجرم کرشندن امن وامال تازہ بھولوں کے بدن میں زم بھیلانے گئے بدن میں زم بیات کے موال کے گھرجانے گئے بدن میں برنے حالات کی ایک جب سے ہے جشم کرم ہم پرنے حالات کی

ای جیسے دوست بھی ملنے سے کٹرانے لگے

وہ بہت یا و آئے نیز اجن کے بازوکٹ گئے

يرجم منع وطن حبس وقت لهرانے لگے

اعلیٰ ظرفوں کی حبکہ کم ظرف جب یا نے لگے

کھے اِس طرح میں ترا انتظار کرلوں گا جو تو نہیں تری آہٹ سے بیار کرلوں گا

میں جلد اوں گا ساحل پر گفتگو کے لئے یقین کیجے یہ دریا بھی پار کرلوں گا

چھپاوک کس طرح میں اضطراب انکھوں کا خموشی جب رہی، اختشیار کرلوں گا

سی کے ساتھ ہیشہ کی روشنی کے لئے نگام دوست یہ بھی انحصار کرلوں گا

و فورشوق میں یا بوسی جرم ہے تور ہے گئے گئے اول میں خود کوسٹھار کر لول کا

میں خود کھی اس کے قبیلے کا فرد ہوں نیٹ ر وہ بے وفا ہی سہی اعتبار کرلوں مکا

40

کس تربیت نوش نگھی کا بہ معلہ ہے اعزازم بے ذمن وقلم کو جو ملا ہے مجه كوبوا احساس ترب يأول مي زخي جب بھی مرے ہمراہ تورک رکٹے چلاہے شائستہ آداب ، کُلُ ترکی طرح سے اک نام ہمیشہ مربے ہونٹوں پر رہاہے اب بس كے تكے يب بهان مجولوں كى مالا ومخص بھی اکٹریہاں کا مُٹوں بیجالا ہے شاہین نظر، تبیتہ برکف وہ سرمغرور ہم جیسے نقیوں کے گھرانے ہیں ملاسسے گُلنار نه تعاصحن گُلُستاں کھی اِنشا شایکوئی کانٹا ترہے ملوکوں پی پُعِلہے

می خود بھی ہوں بیاسا پر بتا صف تجھے نیر جز تشکی لب، تری تحریر میں کہاہے روزوشب مجھ سے الجھ کر مجھ سے می ملتا ہے کیوں دل مربا انداز تیرا اسس قدر بیارا ہے کیوں

عطر می بھیگی ہوئی سانسوں کی نُونٹبو کی طرح میرا مامنی شب کی چادر اوڑھ کر سوتا ہے کیون

جب بیر پیچ ہے کوئی آبٹ ہے یہ دستک کی صدا دل کا دروازہ مگر اکثر کھ لا رہت ہے کیوں

گرام مجھوں توسب کچھ کُرنہ مجھوں کچھ نہیں انتظار اکثر بچھے اس شخص کا رمہنا ہے کیوں

تھاجوشام نم کی نازک موڑ پر تنہا رفیق! اک براغ ایسابھی میرے گھر میں اب جاتا ہے کیوں

ویسے سب کچھ ہے میسّر پھر بھی نیز کس لئے گھرمرا اکثر مجھے بے سائباں لگتا ہے کیوں

گھٹ جائے گا دم میرا اگر کچھ نہ کہو گے منھ پھیر کے کب نگ یونہی تم روٹھے رہو گے تھورا بھی ہوجوتم میں بچھٹنے کا سکیفہ انا عمر کبھی تم یہاں تنہا ں رمبو کے إس طرن سے گر ڈھلتارہا صبح کا آنجیال ڈ صلتے ہوئے سورج کی طرح تم بھی ڈھلو کے بھرکس سے ہوان نازہ جزیروں کی حفالت حالات کے سیلاب میں گرتم بھی بہو گے اک تاریجی نابت کھی تن پرنہ دیے گا تم میسری مبت پر اگر لمنسز کرد گے اور هے موئے نکلوں کا اُجالوں کی روائیں سائے کی طرح جب مرا تم پیچھا کرو گے

دل کہنا ہے تم ہی کھی خاموشی سے نیسے تنختی پیر مرے گھر کی کوئی نام کھو گے

کیا جانے اب کی رتیہاں کیا کام کر گئی چا درنئ بہار کے سرسے اترکئی تم اک لکیہ کینج کے ہی مطمئن رہے میرِتعییّن سے آگے نظر مگی كليون يتحيكول فيغة كاجب وقت أكيا بہلوبچا کے سب سے نیم سحر گئ یہ کسی بھول تجھ سے ہوئی اے لیے م صبح سانگن میں کس کے جانا تھا توکس کے گھر کمی بھرمیری زندگانی میں آنے سے فائرہ میری حیاتِ تازہ توکب کے بکھر گئ تم ساتھ تھے توزیست بھی پھولوں درمیا جب منہیں توزیت منجلنے کدھر گئی

ست امریغلوں کا یہ بھی ہے المیہ اب کے بی خالی ہا نھ وُعائے سحر گئ

اک اجنبی سے جہاں دوستی بھی کرتے ہیں اسی حساب سے ہم وشہنی بھی کرتے ہیں سفر طویل ہے تم احتیا طسے رہنا جورہ نما ہیں وہی رہزنی مجی کرتے ہیں مم اس لٹے کے سلامت رہے یہ معے خانہ سشریک جرم ، کبھی تشنگی بھی کرتے ہیں نشاطِ غم سے کہیں تم بہک نہ جاؤ کبھی! نیسی میں اپنی کبھی ہم کمی بھی کرتے ہیں حصارِشہر میں ہم جیسے تازہ خانہ ہدوش رہی ِ تَثنہ لبی ، زندگی بھی کرتے ہیں وہ زندگی کے اچھوتے، اداس کمحول کو <sub>ق</sub>ریب لانے کہمی ہے 'رخی بھی کرتے ہیں

کہمی تونہ ہے تا بال کو جا کے دیکھ بھی لو سناہے اِن دنوں وہ شاعری بھی کرتے ہیں ہ مہمے سہے سے سب لوگ، زندگی ہے کہا بتائیئے مری لبستی میں روشنی ہے کہاں لبوں بہ <u>جلتے گھروں کی ہے راکھ بکھری ہوتی</u> ہمارے ہونٹوں بربہلی سی اب نسبی سے کہا تمام بندی دروازے کس بپردستک دوں بٹروسیوں میں بھی اب ربط باہمی ہے کہاں تم اب بھی ذہنی تحفظ کے ساتھ ملتے ہو خلوص تو ہے مگر رسم دوستی ہے کہاں وہ میں کے خون سے زخمی بدن ہیں جان آئی میں کہسے ڈھونڈر ہا ہوں وہ اجنبی ہے کہاں م مجھگت نسیع ہی ابھی دوستی کا خمیبا زہ ابھی تو ہم سے کھٹی دشمنی ہوئی ہے کہاں وه سامنے ہے مکال نووہی جائزہ لیجیے سلوک دوست میں نیز کمی مونی سے کہال

ت ہیں زادہ کیسے گرفت رہوگیا جو سائبان تھا ہیںِ دیوار ہوگیا

آنے لگی تھی بھر ترے قدموں کی اہلی سُنا اُلگھر کا جب لب اِظہار ہوگیا

نوشبونوازلمس کا ده لمئر نشا لم بونطوں کوتیر محیوتے ہی مرشار ہوگیا نتا مری ڈیو کے مردہ راحل سے عاملا

نیّا مری و بو کے ہوسائل سے جاملا وہ دستِ ناشناس ہی بیتوار ہوگیا کس کے نصیب میں ہے زینا کا بائیں کینے کو جو بھی آیا خریدار ہوگیا

یکنے کو جو بھی آیا خریدار ہوگیا وہ لمحہ خرد جو بینوں اسٹ نا ہنتھا قدموں کو تیرے جیوکے گنہگار ہوگیا نیر بدل دو جینے کا انداز بھرنیا جب سانس لینا ہی بہاں آزار ہوگیا

ہے۔ ایے کی خوشبوکولوں میں نے بھی محسوس کیا ه دمن وول میرابهت دیر دمیکت می رما کب اکسیلا میں رہا شہر کے مناٹے میں میری تنہائی میں بھی سائٹہ ہمسایہ رہا میرے انسو تری انکھوں ہیں اترائے مگر نزى بچىگى بوئى بلكول كوتو بى جھو نەسكا زندگی کل ترا کہجرنہ بدل مبائے کہیں میں نے مونوں یہ ترب سویے کے ہی ام اکھا گھر کے مرکو شے میں سہے موٹے کموں کی طرح تم نے کیا بات تھی کیوں خود کو چھیانا جا ہا زندگی بچوکو منانے میں مری عمر کٹی! گزرے لمحات سے میں نے بھی توسمجھوتہ کیا ایک مانوس می نُوکشبو نے قدم روک لیے جب بھی نیزنے نجھے بھوڑ کے جانا حیا ہا

كون أيا تھاكل گھرمرے كيا جھوڑ گياہے ہر کمحہ تری طرح سے نوٹ بولمیں بساسے أك عمركي حدثك بحقط كجه يحبى مذتحا معلوم میں کیا بلوں تمہیں ویکھے کے اندازہ موا ہے۔ دستک نہیں وی جاتی بیاں ایسے بھی گھر ہیں جب چاہے جلے آئے دروازہ کھُلا ہے اواز کف یامے نا آسٹ ہے نہ بلحل بہ کون تری فرح سے سینے میں مجھیا ہے کس کربی گزری ہے بتا اے غم جانال تنہائی میں تو تھی تو مرے ساتھ رہا ہے اک جھونکا ہوا کا ترہے کوہے سے ملک نوٹ بو تری زُلغوں کی بہاں جھوڑ گیا ہے كوتامي بروازنے بحركس كيفتير ستاہیں مزاہوں کو نظر ببند کیا ہے

دلوانگی مشیرتی کی محبت میں ملی ہے یہ کوہ کئی ہم کو وراثت میں ملی ہے جس نسبت ديرينه كو فتصويدا كيابرسول وہ بھی تو تری جنٹ مردت میں ملی سے بي ابن تازه مي بھي کيا کھونيں ليکن نوشبوتری، نہائستہ روایت میں ملی سے گبہم تھے یہاں پہلے نظوالوں میں شامل یہ خوش نظری آپ کی جاہت میں ملی سے کس موسم تازہ کا ہے تخفہ نہیں معلوم نرمی تری بچھولوں کی نزاکت میں ملی ہے اک عمر سے میں تھی ترے رشتے میں بندھا ہو كباشة رئير كوجابت بي ملى ب اعزاز ہے نیر <sup>یہ</sup> مری بت سکنی کا يرخلعتِ زري تھي خلافت ميں ملي ہے

اس اندهیر کربی بچرسے روشنی ہوجائے گی آب جب لوٹیں تو ونسیا دوسری ہوجائے گی

آپ کی بے اعتنائی گر کیونہی جاری رہے اک پذاک دن اکسے بھی دوستی ہوجائے گی

چور مری بهمچان کا محفل میں انتھے گا سوال تیری شخصیت کی جس دن بھی نفی ہوجائے گی

دوستورہنے بھی دیجے، فاقہ مستی کا بھرم ہاتھ مجھیلانے سے توہی بنودی ہوجائے گی

بن بلائے آپ کی چوکھٹے یہ آ بیٹھوں گا بیں جب مجھی رکسوا مرمی تشنہ کبی موجائے گی

بال بجواسے اُسی اندازسے بھرائیے اُسی کی قربت سے کچھ تو شاعری ہوجائے گی

راس لئے نیز کو تیم کھونا نہیں جا ہوں گا میں ایک اچھے دوست کی بھرسے کمی ہوجائے گی

و ابھرکر آرہی ہے ایک ہی تصویر ورین سے مذہانے کہ تھیں ہیں نے سناتھا وور در تن سے يرجوس بوچھ كِيافعىل كُلُ نے كُلُ كِھِلائے مِي يس اين يا وُل مِن كيه فارك أيا بولك شن بهت نزدیک فیمونے کو نودمی ہاتھ برمعتے ہیں مذجانے کونسا رشتہ ہے میرا نیرے وامن سے یرسب کچھ آکھے ہمندی لگے باؤل کی برکت ہے کہاں جائے گی پنوشبو ہمانے گھرکے آنگن سے امجی گوری طرح سے دل کواپنے کو طب و کیے بحل ایک کچھ انسو کھی ملیوں کی میلمن سے تہاری کم نگاہی نے بھی سب کچھ دیدیا مجھ کو میں کتنا ہے سہارا ہوگیا تھا فہنی البھن سے

تباہی میں مری اس کا بڑا حصد رہا نیک بہت جہنگا پڑا سمجھونہ مجھ کو اپنے وشمن سے جب مجھ پہترے ہیاری برجھائیاں مذھیں بب مجھ پہترے ہیاری برجھائیاں مذھیں

جس وقت ہم بھی آئے تھے نیا آئے جھوٹ کر چو کھٹ بیرانتظار کی شہنائیاں مزتھیں خوشبو کے ساتھ آیا تھا یا دوں کا قافسلہ سمی ہوئی کمجی مری تنہائیاں مزتھیں اب تومعاشرے سے سے منکراورات دن جب تک کرساتھ تمری جے تھائیاں مزتھیں جب تک کرساتھ تمری جے تھائیاں مزتھیں

 روزوشب کی شکش سے بنیازانہ ہے کون ابینے گھرسے بے تعلق اِس طرح رہنا ہے کون

ت عرِنونش فكركى ذمبنى رفاقت كے لئے كاوُل سے تم كو المحصاكر شہر أيس لا تا حسے كون

وہ اگر میرے ہی کچھلے دور کاس یہ سنتھا باوک کی زنجیر بن کر ساتھ اب رہتا ہے کون

رفتہ رفتہ پھر مرہے دامن تلک آئی تمی شب کے سناٹول ہیں اکثر بھیگنار بناہے کون

ول کے دروازے بردستک کی طرح گرتم نتھے باؤں برمر رکھ کے میرے رات جوسوتا ہے کون

ذہن ودل کو بھر مرے بہکار ہی ہے زندگی بن کے فوت بوکا سفر پھر میرے گھر آیا ہے کون

ذمن و ول کو مجھور سی ہے اب بھی تھنڈی رونی اس اندھیرے کھر میں نیے رات بھر جلنا ہے کون

بوعط بب زیجے وہ دن گئے کہاں جاناں ہرایک شخص تھامحفل بیں شاد ماں جاناں یہ کیساتحفہ سے بیراہی نظر کے لئے شکفتہ مجھول ہیں کانٹوں کے درمیا جاناں جهاں جہاں سے بھی گزرا میں مرجع کا مے بو تمهار فشش قدم تع وبال وبال جانال تم اپنی یادول کی خوشبو بھی ساتھ ہے اُنا و اسس اُداسس می ہے بزم دوستا جانال

تم اینی یادول کی خوشبو همی ساتھ ہے آنا اداسس اداسس می ہے بزم دوستا جانال مرے سلوک کی صابحن ہے میری تشند لبی ستم تو یہ ہے کتم بھی ہو بدگاں جاناں

سم لویہ ہے کم جی ہو بدلماں جاناں ترب ترب کے تمہیں جب بھی ہم نے یادگیا ہمارے گھریں اُتراثی کہکٹاں جاناں ہماناں کے گھریں اُتراثی کہکٹاں جاناں زبان کٹ گئی کیسے وہ گفت گو کرتا تمہارے سامنے نیر ہے جزبان جاناں

نگاہِ موسم بادال سے فور رہا ہوں میں بھری بہار میں بھی جشم تزرہا موں میں وهامیک راه جوز نجیر یا رسی تھی کمھی ر اس ایک راه سے اب بھی گزر با ہوں میں شب جدائی سے موجب جی گفتگو کہنا تجمی کبھی تو بیام کے رہا ہوں میں برمیرے ہاتھوں میں سیندور ہے ندافشاں سامیرے ہاتھوں میں سیندور ہے ندافشاں كيمان طرح سترى للك بحررا مون مي پرانی یادوں کو سینے ہیں دفن کرتے ہوئے . خود ابیخ آپ بیراحسان کررماموں میں

نود اپنے آپ بہ احسان کر دہا ہوں میں جب اپنے آپ بہ احسان کر دہا ہوں میں جب اپنے آپ کی پہچان اِتنی شکل ہے تو برگر کی کی طرح کیوں بھر رہا ہوں میں سے کچھ اِتنا دوہا ہوں بینائی کھو گئی خیر

بچه امناروما بهون بینای طوعی تخیر تمهاری طرح کبھی دیدہ ور رہا بہوں میں

بھروسہ کم تھامگراعتبار کرتا رہا تمہام عمر ''زا انتظہار کرتا رہا سنكستكي مرتهي جينيه كالوصله ياكر تهاری پیاسی نگامون سیبیار کرتا رہا ول ونظر كے تصادم ميں كچيرا تر كے ليے تمصينهمي ابني طرح ببے قرار كرتا رہا يى ول وكها ككان طبي دباليدو گناه گارول میں خود کوشیار کرتا رہا نه لولے تجویے کہیں سلسلہ محبت کا خزاں کی رکت میں بھی حتنی ہمار کرتا رہا تمام زندگی موہوم سی خوشی کے لئے میں اپنے آپ کوتم پرنٹ او کرتا رہا ر سلوک دوست میرمین برگماره کر نگاه دوست پرې انخصار کرتا رما

۵Y

عكس، ننوابول كالمجتر تاہے تومعدوم ہذكر میرے مولا ! تو مجھے نیٹ سے محروم نہ کر ہو نہ جائے کہیں گھرسے ہی <mark>نکانا شکل</mark> مير ب حالات كواس طرف سينظوم نه كر ایک اک لمحه ابھی صدیوں میں بدلا ہے کہا صح روش ہے ابھی صبح کو مرتوم ہزکر اور کچھ دن تو اُجَالُول کا بھرم رہنے ہے م تو مری طرح کسی ادر کو محکوم نہ کر آج اک عمر کے بعد انی میم دونٹوں بینسی ادر کچے دن کے لئے تو مجھے مغموم منرک بياركي نوشبوي ليطي وعي لفظول كطح میاری در ایک پر تشنگی کو مری شرمنده مفهوم منکر تجه كو طبے كے سوا كچھ دنے كانتيار مي كمال رمبنا مول كس گھرمي بوڭ فوم نه كر

مزجانے کس کے لئے اپنا سر جھ کا ما ہوں دُعا قبول ہو بارب اِکہ ہاتھ اُٹھا ما ہوں وداع کر کے تمہیں ہرنے سفر کے بعد میں اینے گھر بڑی شکل سے لوط آیا ہوں إسى فيال سے كمعكار خرائے تنيسرا بدن میں تیرے سائنے ہروفت مسکراتا ہوں تحییں منانے ہیںاک تُمرکٹ گئی میری مجهى كبهى مي برى طرح بأر جانا بول تلاش کرتے ہیں کیا لوگ اینے وامن میں میں آئینہ کی طرح جب بھی ٹوٹ جاتا ہوں سمنی جاتی ہی تنہائیاں مری جب بھی تمام شمصیں سرِرشام ہی بجھا نا ہوں

معاملہ ہے سرے دل کا کیا کروں نہیں میں بن بلائے ہوئے اس کے پاس جاتا ہوں

خداکرے کہ وہ جب تک بھی محونتواب رہے ہمیشہ ہاتھوں میں اس کے مری کناب رہے

کسی کاجب بھی بہال آب فرد برم انھیں ہمارے برم تمتّ کا بھی مساب رہے

مری زمین اندهیروں سے کب رمی خسالی سسکر فروسش ہمیشہ ہی دستیاب رہے

حصفور تیشه زنان، آؤرون کی محف ل می خرو زده برنی شکل سے باریا برے

نماری انگوں میں تھے سوال کئی نظر ہوتم سے ملی سم تو لاجواب رہے

تمام عمر رہے آپ الجھنوں کے مشکار جو بے منیاز تھے مقصد میں کامیاب رہے

جوابیٰ ذات کی بہجان کھو گئے نہیں بہت سے گھربہاں ایسے بی زیراً ب رہے

خود می دب جائے گئ مسابہ کی اونجی آواز تم نے بدلا ہی کہاں این اگھریلو انداز كھرسےجب ماں كے قدم چھوكے نكل جاتا ہوں زندگی اور بڑھا دیتی ہے میرا اعزاز سجدہ شوق کو پائیں گے کہاں دیرو سرم رُوبرو اکب ہیں بس ہو پیکی اب اپنی نماز رامتے شہریمنّا کے سمٹ جا تے ہیں ایک منزل پر کھر ماتے ہیں جب نارونیاز ماکتی المحوں میں ہے اپنی اُجالار دھواں ای*ی خابوش وفا کاہے یہ کیسااعج*از ول نے زخموں کو مجھیا نا تو بہت جیا ہا مگر چشه رُزِم تو مبیشه می رمبی ہے غماز کس کی اوازے مجھوتہ کردیگے نتیٹر إس طرف كومًا مواول ب الدهر بيرده ساز

یں اُمی ہوں مگر فکر و نظر کی حدوباں تک ہے رئے آئی دیدہ ور، روش ضمیروں کی جہا تک ہے

وہاں تک ہم کولے جائے گار شنہ نور شناسی کا زمی کی بیاس جتنی دوستو! ابرِ رواں تک ہے

ہو اک ایسی صدا ہو سینہ شب چیر کر نکلے یہ آواز جرسس تو مرف اسی اک کاروا تک ہے

برار بتا ہے چوکھ کے برہمبشہ بے نیازی سے قلتدرکی فضیلت بھی عطائے استاں تک ہے

کہاں تم کھینچ کر لائے ہو، ہم خانہ بدوشوں کو مسافر کے لئے رہی اوس مسافراں تک ہے

ہم اپنی وضع داری کا جلن ہرگز ننه بدلیں گے ہماری جنگ کا پسلسلہ، تیرو کماں تک ہے

کریں ہم کو نسے دانشس وروں سے گفت گونیز ہمارے دور کی ذہنی تھکن، خوابرگرا سکت ہے بیر نظر گلستاں اُسی قاتل کے ہات ہے منسوب جس سے شہر کی ہروار وات ہے بهرتا بي شهر لبوكى الأمش ين ہر لمحہائس کا منتظر حادثات ہے کیسے بچو گئے تم نئے موسم کی فنرب سے بربادی جن میں تمہارا بھی ہات ہے بھے ہوئے پراغوں میں منہا نہیں ہیں ہم لمبے سفر میں آبلہ پائی کا ساتھ سے مركن مذيا وروستوا نوشبوكايرسفر شام*ین نظر ہوں میری یہی کا مُنات ہے* بیر رئیس شہرے کیا گفت گو کریں یه زندگی توسک برماد نات سرم

ضمبرکہتاہے میں نے ہی دل دُکھایا ہے بہت دنوں سے تہارا اُداسس بہرہ سے م انجر کے آئے ہیں بھر ذہن ودل برتازہ نقوش نٹی ہے بیوٹ مگر سلسلہ بڑا نا ہے وه ایک چاند که تھندگ*ک ہے جس کا س*اراو ہو<sup>ر</sup> کیے خبرتھی مرے گھراُ ترنے والا سے بہت دکھی ہوتو نود کو سمیٹ کر رکھن کوئی قریب سے ہوکر گزرنے والاہے حصار دیروحرم سے نکل کے آیا ہوں تہیں بتاؤ کہاں مجھ کو مئر حجھ کا نا ہے مرے بدن میں ہے سجا دگی کی نوکٹ جومگر انا بہت ملیعت ، تملٹ روانہ ہے برایں شکستگی جا وُگے تم کہاں نیر اسی گلی میں ہی میرا غربیب خانہ ہے

کمٹی شکل سے ہیں سما ہوں بھرجانے کے بعد جان میری نچ گئی قاتل کے گھر جانے کے بعد ابینے ہمسایہ کی محفنڈک بچھرسے یاد آئی رہی سنسہر نامعلوم میں بچھ دم تھہر جانے کے بعد بوں ہوا محسس زنجروں میں ہوں حکوا ہوا ا منخرشب تبرے کوچے سے گزر جانے کے بعد جانے وہ کس کے تعاقب میں گئ ہے دوستو بوٹ کرائی نہیں بہلی نظر جانے کے بعد ایک نبعت مجھ کو بھی لوئی موئی کشتی سے ہے روں اوں گاساعل پر میں دریا اثر جانے کے بعد تبھرہ حالات پر ویسے بھی اب مکن نہیں گفتگو موگی تری دُلفیں کنور جانے کے بعد رات محرار نیر انجانوں کے لئے

صح لے اسے موتم دستارسر جانے کے بعد

کس کس کو بہاں کرتے رہو گئے نظرانداز چھولے گی بلندی کو تھی گرنی پرکواز لیجے کی متانت کو بچا رکھئے خٹ دا را أواز بدل مباعي توجيمن جاعي كا اعزار بھرکس لئے سمجھوتہ کیا نم نے صباسے تنہائی میں جی لینے کائم کو تھا کڑا ناز سونیاتھا مجھے تم نے بواک درد کا رشتہ برسون سے مرے سینے میں سے دفن وہ اک راز ویے توکئی لوگوں سے ہے اینا تعارف کیوں زخی تکلم کا مجمی سے ہموا انفاز مَّدت مِونَّى سب تارنفس ٽُوڪ چِڪ ہِي اِس شهرِ خُوشاں مِن کوئی سکاز سا آواز

بر میر به بی سب ایگ بی رسنتے کا تسلسل خوشبو کا سفر ہو گئ ِ تازہ جو کہ سنسہنا ذ

مِندوں کوجو مئے خانے میں پینے نہیں دیں گے مم ان کو کھی جین سے جینے نہیں دیں گے ساحل بہجلاڈالیں گےسب کشتیاں لیکن فابت تميي م إبنے سفينے نہيں ديں گے ہمّت ہے تو اُجائیے دروازہ کھیلا ہے ہم گھریں اُترنے کھی زینے نہیں دیں گے قائم ہے بہاں خانہ بدوشوں کی بھی اک شان ہم ایسے خبیلے کے قریبنے نہیں دیں گئے دامن براتر المي توين ليجي انسو جووفن ہیں سینے میں وفینے نہیں دی گے ہر گھاو پر نیز اسی قاتل کے نشاں ہیں ہم زخم کسی اور کوسینے نہیں دیں گے

بھرنگ انجمن میں ہول نزدیک سے گزرا ہے کون اِس طرح سے اپنے گھر کو چھوڈ کر جا تا ہے کون روشنی بن کرئیس دلوار شب گرتم مذخصے شب کے سنا نے میں اکثر رات بھر جاتما ہے کو ن بھرنے موسم کے تازہ بجھول ہاتھوں میں گئے دل کے دروازے بہ دستک انج پردیتاہے کون دوش پر با دِصبا کے اگرنے والے ویکھ لے نقشِ یا بن کر تری راہوں میں اب مجھاہے کو ن تشنالب، نیشه برکف، کب تک رموں کا دوستو مجھ کو نئود میں ڈھونڈنے والایہاں ایسا ہے کون گلستاں میں اس طرح کی بھیٹر پہلے تو مذ**تھی** چلئے دکیمیں شاخ گل سے **ٹوٹ کرکیولہے ک**ون

راه تکتے تکتے نتیتر، ہوگئیں ملیس سفید دیکھنا ہے میے کے ہمراہ گھسسر کیا ہے کون

اب کہاں جائے گا مجھ جیسا مسافر اکثر کب سے تھم اہوں میں دروازہ پر دسکھے مکر جانے کب کون دیے پاؤں بہاں آباتھا گرم ہے آج تلک بھی وہ اکب لابستر اب توبے سائباں لوگوں میں بسیر ہوتی ہے تم نے اُواز ہذوی میر ہے ہی گھر میں رہ کر ہم توبرسوں سے ہیں مخورنگامی کے اسیر اپنی انکھوں کو جھکاؤکہ بڑھاؤک اغر مجه کو احساس کہاں ہوگا اکسیے بن کا تم تو رہتے ہوہمیشد کی طرح ساتھ اکثر جس کو چھونے ستے تھکن دور مواکرتی تھی

ميرا وولمحرشاداب كهان سينيسمه

شعرکہنا ہوں ہمیشہ بچ کے طرز عام سے ہرغزل کی ابتداکر تا ہوں تیرے نام سے غم شناموں کے لئے بروقت اکبی موزون میں گفت گو موگی کسی دن گردشیں ایام سے اب سے ہم مطمئ تھے شمنی جب تک رہی دل مگر گھبرارہا ہے دوستی کے نام سے تہمت ویوانگی کس گھرسے ہوکر آئی ہے بارے کئی زومیں آئی بیار کے الزام سے کاسہ در اوز • دے کر اہل فن کے ہاتھ میں زندگی سوئی ہوئی ہے کس قدر آرام سے محرموں کی طرح ہم کب تک بسی پرد درمیں کب تلک بیتے رہی ہم صلحت کے نام سے

رقمس پردانہ برمتی ہے یہاں سب کی نظر کس کو ہمدر دی ہے نیش شع کے انجام سے

نظر بچاکے مری حیث م تر میں رمتی ہے وہ ایک پیاس جو بہلی نظر میں رمتی ہے رئیں شہر توہے کا سے بنی کی طرح اَنَا تُوصَرِفُ فَقِيرُول كَ كُلُم مُن رَبِي مِ اسی لئے می تو ذہنی تھکن نہیں ہوتی تُرے خیال کی خوت بوسفر میں رہتی ہے وہ ایک لاش جسے دفن کر کے بیجول گئے من ہے ابھی مبجا کے گھر**میں بڑی ہے** تر بدن کی میک ہوگئی گی کی جی ہی کھی کبی وہ نے سے میں مبتی ہے فلندرون كى رفاقت يى فى كى نير ده اک خوشی جو غرمعتبر میں متی ہے

کب تلک ہم بھی رہیں ہے میرو سامان حیات کونسی رُت میں رفو ہوگا گربب انِ حیات اب تو تو ما موا آئین مجی باتھوں مینہیں کون سُلجھائے گا اب دُلفِ پرکیٹ ان جیات زندگانی ! تری پهجان بهت مشکل تھی سم فقروں کی دُعاوُل سے بڑھی شان ِحیات

جس کی خاطریہال شبنم نے بہائے انسو تشنرلب اب بھی ہے وہ شام غریبار جیات

محد کو تنہا تو نہ کر دیدہ پُرنم کی طرح عمر محرساتھ رہاہے ترا اے جان حیات

خونِ ارمال بع إدهر اور اُدهر ول كالمهو كون سے رنگ سے لكمة ارموں عنوانِ حيات کاشس ملتی ہمیں جھونے کی سعادت نیست ماں کے قدموں کی طرح رہما ہے دامانِ حیات یا به بولان شهر بین استخص کو لامیے گا کون

ایسے دیوانے کے سریر ناج پہنا ئے گاکون زندگی کے در دکو تنہا سمجھے کے لئے دات کے شانوں یہ اپنی زکف نکھرا سے گاکون نون دل سے لکھ رہا ہوں زندگی کا مرشب اليي حالت ميں نجھے اب جھوٹ کر جائے گا کون کس بلندی بر میں ربنا ہوں تمہیں معلوم سے سطح بیں لوگوں کو اِنٹی بات سمجھا ئے گا کون زندگانی بیم نرے آبیئے۔ خانوں کے لئے بتحدول كي ننهر سے اب ما كے مكرائے كا كون دل کی دھ<sup>وک</sup>ن دوست کی مانند میرے ساتھ ہے ابسي بانوں سے تجھے اب بیم سے بہلائے مگا کون یوں توراس آئی ہے نی<sup>س ت</sup>نازہ موسم کی ہوا یبار کی خوشبو سے میرے گھرکومہکائے گا کون

ان انتحفول میں بھیلا ہوا کاجل مذیلے گا لیلی کے لئے پھر کوئی پاگل نامے گا خودا بنی می با ہوں میں سیٹے ہوئے سیئے كل موسيم كُلُ مِن كونى أيني ما سلم كُلُ اتی ہی رہیں گی یہاں کھی مطابی جو لوٹ سے برسے دہی بادل ما ہے گا بوکھ محبت میں ملے باندھ کے رکھنا جو آج مبتسر ہے تمہیں کل سر ملے گا تسكين نظر كے لئے اك عمر يري ہے تهذيبُ نظرك ليُ الله بل نه مل كا تلوار کہی ہاتھ سے گرنے نہیں دینا کل نیرے خیالات میں کس بل مذیلے گا الجھے گی جیات اور خرد مندوں سے نابق جز رسم جُنُول كوئى تَمْهِين حل مد ملے گا

حیدر آباد ہوں میں ، میرے مقابل تو ہے میری مہی موئی تہذیب کا قائل تو ہے کون اب روکے گا بڑھتے ہوئے طوفانوں کو تبچے کو اندازہ نہیں ہے ، لب ساحل تُوہے کتنے وُھندلائے ہوئے ہی زے جہرے کے نقوش رئینہ دیکھ تولے کمِس کے مقابل تو ہے ہرنی صبح ، نئی شکل دکھاتا ہے ہمیں جانے می لوگوں ہیں اک عمر سے شامل توہے کینے اتارمٹا ڈالے نئے نام کے ساتھ پہلی اور انٹری اِس شہر کی مشکل تو ہے كل كوئى تجيين كے ليے جائے كامسند تيرى خوش نه ہونا کہ ابھی زینت محفل توسے سب کے سب شہر میں لاعلم میں فاہر کی طرح جانے کس محفل بے نام کا حاصل توہیے

## حيدرآباد

بیارسم سب کو یلے نازہ انجالوں کی طرح جكمكاما رہے بيستبرجراغوں كى طرح اسمانوں کی بلندی کو بھی جھولیتی ہے اس کے ذروں کی جک جاندشارو کی طرح دوستو ا روشنی تقسیم کمان ہوتی ہے سب علاقے ہیں میار رہی عزر نرو کی طرح ہم کوہرسمت سے لمتی رہے تازہ خوشبو مم کیکنے میں ہرات میں گلابوں کی طرح يرجن سب كاب نوشبو كاسفر بع سبكا ہم نرو تازہ رہیں گے بہا چھولوں کی طرح وفت آجائے تول جائیں گے ہم خانہ بدو

مال کے قدمول میں وطن دوست تنہیدو کی طرح

#### ر سے شہبل کی پہلی سالگرہ پر

مشہیں! میرے گھوانے کا ایسا نازہ گلاب کرجس تے جیم میں چندن کی ٹاڑہ ٹوئٹبو ہے جومسکوائے تو آنگن میں بچھول مشکا ئیں فلک کے ذیئے سے تاہیے اُٹر کے آجا ئیں

منہیں امیرے قبیلے کا ایسا اک دہتاب کرجس کی زم منہری سی، جاندنی ہروم رہے گئ نانہ آجالوں کی طرح بھیلی ہوئی ہمارے گھر کے مراک گوشہ تہی کے لئے

مشہیں! میرے گھرانے کالی**مااک نہکار** کہس تنے ہزیٹوںسے ادت ٹیبکمار مِتنا ہے ہراک نفس میں ہراک کمی روشنی کی طرح ہراک نفس میں ہراک کمی تازگی کی طرح

میکتے ہونٹ، تبت نواز یہ جہرہ، نگاہ تبین، شگفت بدن، کنول جیبا كشمده ابرو، طبيعت من توكل وگلزار

ترے پر بکھرے ہوئے فہکے فہکے سے گیسو دراز بیکیں ، رئیسوں کی جلمنوں کی طرح تمام گھرکے لئے ابک ایسا تحفر ہے

کہ جس کو چھو کے نسیم سی سی نورجائے کہ جس کو دیکھ کے مہاری تھکن انٹر جائے

## حبث م انتظار

نوت بو کی اہرت ال جذبات ہو گئی صحن جن میں می گولول کی برسا ہو گئی بہ جی شکفتہ موسم کل کا ہی فیصن سے بچھری موتی صباسے ملاقات ہو گئی

جچھڑی ہوئی صباسے ملاقات ہو لئی تھری ہوئی ہے کب سے یہاں جیمانتظار

برو برق می سیست یه اعتبار بھرکو رہا ہمیشہ معبت په اعتبار اس فصل کل میں بچھڑ موست کیلئے گھر اینے لوٹ آیا ہے بھر موسم بہار

و نود می اینی ذات سے سے ایک انجن تجھ میں ہے اب بھی ا پنے قبیلے کا ہانگین نائن میں میں محمد میں میں میں تا

ظاہر ہے تجھ سے اب تھی وہی سر صری وقار اگرے مذیترے جسم سے تجھولوں کا بیر مین انگے برس بھی آنا اِسی سادگی کے ساتھ نوشنو کا اکس سفر ہے تری زندگی کے ساتھ رشنوں کی جھیٹر بیس کھی تنہا دموں مذیب ہررئت میں آتے رہنا اِسی تازگی کے ساتھ ہررئت میں آتے رہنا اِسی تازگی کے ساتھ

بیر آمرا ہے دوست بھی وہ کا مل صفات بیر آمرا ہے دوست بھی وہ کا مل صفات جس کے کرم کی اس بی ہے تشخد لب میں اس کی ہتھیلیوں بچھاشکوں کے کھیول رکھ اب کے ہرس بھی لوٹ نہ جائے وہ خالی ماتھ

## دور بھی ہو پاسس تھی ہو

عيد كا جاند بوتم، دُورتهي بنو ياس بھي بنو حيئم ترزنم تهي ببو فهكا ببوا احسامت مجعي مو جب نذابعط مع دربلحیل مے ندیر کیف ففا ول کے دروازہ میر کیوں آتی ہے دستک کی صوا کون اہیچھ اے تھیکے سے رکب جال کے قربب دل کے انگن می اترا یا ہے کیوں عکس حبیب ہے سفر جاری ، خیالوں کی گزرگا ہوں سے ارزو دیدکی لوٹ آئی ہے بازاروں سے عبد کا ون بھی گذر جائے گا خوالوں کی طرح جانے کب او گئے تم تازہ اُجا **لوں** کی طرح عيد كا حاند موتم، دُور تجي مو يا س بھي مو جشم رُنم بھی ہو<sup>ا</sup> **درسکا ہوا** احساس بھی **ہو** 

## ولوں کے آئینے

ہارے شہریں کچھ اِس طرح آب آئے میں قدم قدم بہ کئی چھول مسکواسے ہیں بڑے خلوص سے ہم ا بینے مہما*ں کے گئے* دلوں کے آئینے ہاتھوں میں نے کے آئے ہیں میمرزمن وکن ہے نصبیب والوں کی یبال کی ملی نے نیم کئی اُگائے ہی علوس بار، وفاجن كاخاص مسلك ب ہم الیسی بزم میں ول کے جراغ لا مے بیں اس کے بیال نوشبو ہے تازہ کیولوں کی یقیں ہے آپ گلساں سے ہو کے آئے ہیں ہزاروں لوگ عبا کا لباس بہنے ہوئے بحرى بهارس كجه بچول يُفنغ أكبي من

### تفوش

یہ کون<sup>ا</sup> یا ہے محفل ہیں زندگی کی طرح ۔ وُصلی وَھلی سی سی بن کے روشنی کی طرح مِی فرش راہ سمی کون آنے والا سے ہے عظر بیز ففا، دائمی خوشی کی طرح نے سفریں بھی نوست بوکی لبرجلتی رہے تقوش جيوريئے يائنده دوتي كى طرخ ہمیں بتائیے ہم کس کوٹوٹ کرچاہی خلوص آب کا مکتاہے آب ہی کی طرح نئی فضا وُل میں تھی دوستوں کا یاس کے بع نظر ندائے کوئی کاسٹر تھی کی طرخ کسی بھی گوٹ برمحفل میں ڈھونڈھ کو نیر لموں کا میں تمہیں ٹ مُنتہ زندگی کی طرح

#### اعزاز

کس کے اعزاز میں بھولوں سے سجی سے فل

إس قدر معاف مذتها يبليح كبهي أيينه دل كس كى خاطر بهال احباب چيلے آئے ہي محس لمئے ہونٹوں یہ بچھولوں کوسٹجالائے ہیں مس کئے عطر بیں ڈوبا ہواہے صحن جین كس ليئ يع بهال بدلا بوا يھولوں كا جلن کس لیے دامن کئٹن **میں ہیں ٹیکے ب**وٹ بھ**ول** كون بيع محفل احباب ميں اتنامفبول غالباً بزم میں اُعزاز کی دولت کی طرح كوبي المي كايبال صاحب عظمت كى طرح حس كى عظمت كابراك دل يه بساك كبرا اثر حبس کی خدمات کاہے ذکر پیمال شام وسحر

جس کے لہجے ہیں ہمیشہ رہی نغموں کی مٹھاکس سج*س کے بونٹوں بید ہی ج*بہاں اور وں ہی کی <sub>م</sub>ما

حب کے ہرگام سے ملت رہا منزل کا نشال جس کی اب جشم کرم بن کئی سے فیف رساں

السااكتخف بى اب زنيت محفل ہے بہاں باوقاراليهابى إب عظمت محفل سے بہاں

البي تا عمر فيكته د من يكولون كي طراح

زندگی گزرے بیہاں تازہ گلا بوں کی طرح

# ایک صبح کے نام

تمام عمر کچواس طرح آپ ہم میں رہے جراغ جنسيء ميوں كى جھونيرى ميں جلے فهمك رسيه تنصيبنو برسون فأمن اور دل مي ر کھنے ہم بھول وہ ممنت کشِوں کی محفل ہیں غرب اوگوں کے دل میں مجی کھے اُج الا ہو إ <u> بويدنميب تماكل تك ، نصيب والابو</u> کچھابساہوککسی لب بیہ آج پیاس نہ ہو کچھ ابساہوکہ کوئی بھی پہاں اُداس نہ مو بہماں ہمال یہ تعبی فہکس کے جسم میولوں کے دہاں وہاں یہ رہیں گے قدم اجالوں کے

#### -<u>تحل</u>ے لوگ

صف بصف ہوگ تھے گنے ہی سوالوں کی طرح ایسے عظی میں جب آئے تھے اُجالوں کی طرح دل کی دہلینر یہ دیبک سے جکے بہوں جیسے ایس طرح جلے آئے جراعوں کی طرح اوٹ کر شہر جب آئے تھے برسوں پہلے موٹ کر شہر جب آئے تھے برسوں پہلے صف برسوں پہلے صف برسمی تھے کھڑے نازہ سوالوں کی طرح

ہم ہی سٹ وابی گلشن میں برابر کے تنریک ہم نہیں ہیں بیاں ٹوٹے ہوئے خوا اوں کی طرح ہم کی مازہ ہیں فیکے ہوئے گل دانوں کے ہم بہاں تھے ہی نہیں خالی مکانوں کی طرح وضع داری بہ کہی حرف بذاتیا اپنی

گو بدلتے رہبے حالات سوالوں کی طرح

جب سُناہم نے کہ رخصت ہوئی جاتی ہے ہمار دل بہ ہر کمی گراں ہے کئی برسوں کی طرح زندگی جو کی تھکن ٹوٹ کے رہ جاتی ہے جب بکھرجاتے ہیں کچھوگٹ سوالوں کی طرح اپنے جب بل کے جُداہوتے ہیں دل وکھتا ہے لوگ کیوں آتے ہی محفل میں فسانوں کی طرح کچھ تجھلے لوگ تجھے وہ بھی ہوئے رخصت نیر

كون ملتا ہے بہاں ہم سے عزیزوں كى طرح

## كل كامبندوستان

گلابِ تازہ کی مانند مسکراتے ہوئے یہ نو ہنال جی ہیں، وطن کامستغیل ہرائیک رُت میں رہی گے جو زینت محفل یہ روشی کے اہی ہیں، ہمار کھر کے جرائے شکفتہ ول ہیں توہں ان کے کھول جیسے دہائے

يه فيكي فيكي شكفته سع تجول جيسه بدن

میں بیتے کل ہو مہلے تھے ماں کے دامن ہیں
یہ بیتے کھومتے رہتے تھے کل ہو آنگن ہیں
یہ بیتے آج ہم اسکول، مرسوں کی طرف
رواں دواں کمی مہلے ہوئے بدن کی طرح
بہ بیتے ہا تھوں ہیں جن کے کمجی کھلونے تھے
اب اُن کے ہاقفوں ہیں ہیں کا بیاں بن بین کم

بنیں گے اُن میں سے کچھ ڈاکٹر، پروفیسر کچھ انجنبر بنیں گے تو بعض صنعت کار کچھ ان میں غالب واقبال مورکے کچھ ٹیگور کچھ ان میں حافظ ستیراز اور کالیداش یہ بیجے قوم کی تاریخ ہیں امانت ہیں بہ بیجے ملک کی دولت وطن کی عظمت ہیں

رائھیں یہ کہناہے اسلاف کی امانت ہو راٹھیں بتانا ہے بوروشنی کامصرف ہے راٹھیں بتانا ہے یہ الجمن سجھوں کی ہے انھیں بتانا ہے یہ روشنی سجھوں کی ہے انھیں بتانا ہے یہ روشنی سجھوں کی ہے

انھیں یہ کہنا ہے مل جُل کے سب بہا پر ہیں ہزکوئی پیار کو ترسے نہ کوئی پیاساً رہے یہ اُن سے کہناہے مرتم کی اُبرو کے لئے یہال کھی کمی سبتا کی ہو نہ رسوائی یہال کھی کمی سبتا کی ہو نہ رسوائی یہاں سے کہنا ہے شہی وطن کی دولت ہے یہ اُن سے کہنا ہے رادھا تھی گھرکی زمنت ہے عابدعلی خاص می (پررساست) کد محومت مندکا صحافتی ایوارڈ میلایو

کس کورنر ہوگی آپ سے ملنے کی آرزو آغاز حرف ستوق مصحافت کی آبرد

وه لی نشاط ، جو اعزاز بن گیا کرنے لگا ہے آج بھی چیولوں سے گفت گو

تزنین و نازگی سیاست کے واسط جلتارہا د ماغ ، گیھلٹ رہا لہو

مراک ورق بہ نازہ گا اوں کے باوبود محسوس کیپ کرتے ہیں باقی ہے جستجو تہذیب عہدرفتہ کی ہرایک ہوڑ پر شائشتگی مزاج کی لائی ہے رنگ و کو

بر کھر پرکشش رہی چہرے کی تازگی منظر پر مثبی مذان کی جو بیٹھے تھے مُد برو

محدود کیپرسی ہیں تبتیم فواز ماں نوشبوشگفتہ ہونٹوں کی تھیلی ہے جارسو

برا یکس کی ذمین رفاقت کافیف سے شاکستہ کی دفعاول ہیں تنم ہو گیا ہے تو کوکٹ کی دُنیامیں اظلم الدین کی تاریخی کامیابی پو

> ر دکن کی آبرو نظ <sup>بس</sup> ا

اظهار ! نگاه شمس وقمر نیمن کی تازگی اظهار ، رئیس فکرونظر

جگ رہا ہے تو مندوستاں کے ماتھے پر نئی سی کے لئے تازہ روشنی کے لئے

کھھ اِنٹی نیزی سے اُنجھ اجمین شہرت پر جمی ہوئی ہے نظر تھھ بیرسارے عالم کی کہ جیسے نوسیے اُنجالوں کی میرز مین کا سفیر کر جیسے فتح وظفر کی ہو لوئتی تصویر فضائیں عطریں بھیگی ہوئی دولہن کی طرح کھڑی ہوئی ہیں تبت م نواز محفل ہیں اتر رہی ہیں سلیقے سے دیدہ وول ہیں

ر بنجانے کونسی گرفی ہے تبرے ہاتھوں میں مشاہدات کی زنجریں خود میگھاتی ہیں دھلی وتھلی سی سحر آ بینوں سے جھنتی رہی

ر کون کی آبرو! اظهر ! نگاهٔ تنمس و قمر

چمن کی تازگی اظهر آب رئیس فکروفتار رئیس فکروفتار

ہرایک کمئی شائستہ تیرے ہاتھ میں ہے وطن کا پیپار تر ہے دل کی واردات میں ہے .

### فكي قطب شاه

بوں پہ جب بھی قطب شہر کا نام آتا ہے خیال بھاگہ متی، برم دل سجاتا ہے کہ اس بھا گا ہے کہ بین پردائے ہیں جو اس بھلے لگے ہیں پردائے واس بین وہ ہر برس تری خوشبو بہال کی محفل بین ارا ہے اس بھرہ بھی تا دیر مسکر آنا ہے دو ایک بھی کئی برسول کے بعد آتا ہے دو ایک بھی کئی برسول کے بعد آتا ہے نظام مشق میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا میں ملوک عشق ، دلوں کو ترب اتا ہے سلوک عشق ، دلوں کو ترب الاتا ہے سلوک عشق ، دلوں کو تو ترب الاتا ہے سلوک عشق ، دلوں کو تو ترب الاتا ہے سلوک کے سلوک کو ترب الاتا ہے سلوک کے سلوک کو ترب الاتا ہے سلوک کے سلوک کے سلوک کے سلوک کو ترب الاتا ہے سلوک کے سل

وفا مشغاس، محبت بیند، دور میات خلوص با بهی ورند می جمور جا ما س

## وفاستشناس نيكابي

جلی تھی شمع ہو تہذمیب عاشقی کے لئے

ہم آج آئے ہیں آس ایک روشی کے لئے وہ شہر یارکی چاہت ہویا غریب کا پیار عظیم ورنڈ ہے شائستہ زندگی کے لئے گلوں کے شہر ہی خوشبو کا کوئی موسم ہو صبا کا فیفن ہے جاری ہراک کلی کے لئے سبی موئی تھی قطب شہر کے دل ہی جھاگ متی

وفانشناس نگاہوں کی روشنی کے لئے پڑھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہ عطر بیز ففنا برکس کا فیفن ہے ذہنوں کی تازی کے لئے اسے بھی بزم فطب شہمیں لائیے ندیسے

اسے بی برم مصب سہ یں رائیے ہے۔ سمط سمط کے ہو مکھرا ہے دوستی کے لئے

# بھاگ متی اینے انگن میں

سنبروفا بن کل تھے بہاں کون گل فشال مجھری ہوئی ہے شہر میں بچگولوں کی دامتاں خوشبوئے تازہ ، بیار کے لمحوں پہ مہر ہاں سٹ اہانہ عظمتوں کا تھا ہر لمحر بروقار برسول رہی ہے جھاگ متی حیشہ انتظار تب شہر گل بناہ مع عبست کی یادگار تب شہر گل بناہ مع عبست کی یادگار

سنبراده نخت و تاج کی عظمت سے بے نیاز تھا حسن کو تھی عشق کی دالوائگی پر ناز تہذیب عاشقی کا تھا سر لمحر دل لواز نرقی شکفتہ ہونٹوں کی شامل تھی پیاس میں خوسنبو قلی کی جھاگ متی کے لیاس ہیں پڑھتی ہوئی ندی کو تھا عباشق یہ اعتبار برسوں رہی ہے بھاگ متی جیشم انتظار ننب شہر گُلُ بناہے محبت کی یادگار

اس مجدہ گاہ عشق کا ہر ذرہ ہے گواہ بیکسال رہی ہے سب یقطب شاہ کی نگاہ با آبرو نصے ممندر ومسجد کے فالقاہ تھے ہندوسلم اپنی نثرافت کی خود مثال خوشبو کا نام لے کے گزیتے تھے ماہ وسال ہرایک رئت بیں ابنا تھا ماحول خوشگوار برموں رہی ہے بھاگ متی جشم انتظار برموں رہی ہے بھاگ متی جشم انتظار تسب شہر کی بنا ہے فہست کی یا دگار تسب شہر کی بنا ہے فہست کی یا دگار

نیکن ہوا کچھ ایساکہ سب کچھ بھر گیا یہ کیسا مہر اپنی رگوں بیں اُڑ گیا انن لہو بہب کہ مسیحا کے گھر گیا رادھا ، طلوع مجے سے پہنے پھل گئی سالی سہاک رات کے دامن میں جل گئی بھولوں کارسس نجوڑ نہ دے قاتل بہار برسوں رہی ہے بھاگ متی جبشیم انتظار تب شہر کُل بنا ہے معبت کی یادگار

اَوْكُه بِعِرِسِهِ كَيتِ مُحِبَّتِ كِمْ كُلِّي كُمْ سب کھ مُجھلا کے بیار کی شمعیں جلامیں گے كھاؤ قسىم كەاب ىز بېيے گا بېال لېو سلنے مذیا کے ستیم محبّت کی المرو مجروح مونه جائے تمجی بیبار کا وقار برسوں رہی ہے بھاگ متی عیشہم انتظار تب شہر کل بناہے محبت کی یادگار

### بوابرلال نبرو

بہت ہی سوب کے بیں نے قلم انتھایا ہے قلم انتھایا ہے استخص برکہ جس کی حیات ہمیں شاہ گرفی حالت سے بچھلتی تھی قلم انتھایا ہے استخص برکہ جس کی حیات بحراغ بن کے اندھروں میں روز جلتی تھی قلم انتھایا ہے استخص پر کرجس کی حیات قلم انتھایا ہے استخص پر کرجس کی حیات کوئی بھی دُت ہو بہر حال مشکرا تی تھی !

ہزاروں زخم تھے اہل وطن کے سینے پر حیات جس کی گلستان آرزو کی طرح خلوص بیار کے مرہم کو اپنے ساتھ لئے ہراک فیظریس انجرتی تھی روشنی بن کر ہرایک لب بیتھی مجھولوں کی تازقی بن کر

بہت ہی سوچ کے میں نے قلم اٹھایا ہے فلم أتحفايا بع أس تنخص بركة حبل كي حيات کروروں زخمی دلوں کے لیے مداوا تھی كرورون بحقے كھروں كے لئے اُجالاتھی هیات حبن کی ہمیشہ رہی سے فیفن دمیال عیات میں کی رہی سے ستعور رابسرال بہت ہی موج کے میں نے علم اُٹھایا ہے وہ مانت تھا کہ اسکوں کی ابرو کیا ہے وہ حانت تھا کہ کتنی کہو کی قیمت ہے وہ جانتا تھا کہ غربت کی زندگی کیا ہے وہ جانتا تھا کہ کٹیا کی روشنی کیا ہے وہ جانتا تھا کہ دامن کو آینے بھیلائے ہزاروں لوگ اک اک اُک بُوند کو ترسنے ہ*ی* ر کو کی اسس میں برگام پر تھر تے ہیں

بہت ہی سوچ کے میں نے قلم اُٹھایا ہے کچھاس طرح سے یہ سوچا ہے احترام کروں اُس ایک شخص کا جس کی نظر کی کرفی سے ستم شعاروں کے اور اق دل سگنے تھے اس ایک آگ سے بیچھرکے دل میھلتے تھے

کچھاس طرح سے برسوچا ہے استرام کوں دل و تظریمی نہیں ، جذبہ عقیدت بھی شعور و فکر کی عظمت بہنودہی ناز کرے کھی نہ سازشی کمحوں سے ساز باز کر ہے

بہت ہی سوج کے میں نے قلم اٹھایا ہے وتجدان طرح مي يسويا سي لفت كوكرون عظیم رہنما، نہرہ کی نندگانی سے كه آج زمر مي ڈوبی مونی فضاؤں ہيں سمط مذجائين كهين صاحبان فهم و ذكا دل ونگاه می جھائے نه زنیرگی کی ففنا اندهير، شب كى نگابون كازمريي يى كر اُ ما نے ما نگنے والوں سے سمکن ار مذموں خزال کیسند تهجی شامل بهرار نه بعول بہت ہی سوج کے میں نے ملم اٹھایا ہے

#### **بِسِ وبوارِشب** (نذرِاندرانگاندهی)

یہ ہم بھی جانتے ہیں روشنی کا قتل ہوا مگریہ قتل تسلسل ہے اُن اندھیروں کا کرجن کے زمرسے لیٹی ہوئی رداؤں ہیں بہت سے چہرے تو اپنے ہی جیسے ملتے ہیں بیداور بات کہ شکلیں جُدا جُدا سی ہیں

> کبھی وہ شکلیں اُبھرتی ہن دوستوں کی طرح کبھی دہ شکلیں اُبھرتی ہیں وشمنوں کی طرح

یہ ہم بھی جانتے ہیں روشنی کا قتل ہوا مگریہ قتل تو اُس ایک روشنی کا ہیے کرجس کے نام سے بڑھتا رہا وطن کا وقار کرجس کے نیبن سے جاتی رہی نسیم بہار

#### إندرا كاندهى

صِدائي كتني مي نزديك و دور سع ارتي مگرکسی کی نبھی آواز دل کو چھو نہسسکی منانیٔ دیتی رہی ہم کو اکب وہی آواز گلاب تازه کی نازک سی بنکھری کی طرح جوجھینی نوشبوکو بیراہی بدت میں گئے اجھوتے لیج میں تا دیرمُسکراتی تھی اجالابن كے براك سمت بھيل جاتى تھى نظر بلندا مدافت پسند وه رتببر شُگفَة ذبهن بمشرافت نسگاه ، دیده ور کرم نواز ،تروتازه زندگی کی طرح برایک رت میں رہا ہیجہاں پر فیف**ن دس**ا برایک رئت میں اٹھا تارہا سے ہارگراں

زماند دیتا ہے قربا نیوں کی جس کی مثال و اُس عظیم گھرانے کی ایسی خوت بوتھی کہ نیرا نام ہمیشہ جبسین بھارت پر حسیں جیاند کی جھومر کی طرح چکے گا

ہر ایک دور میں ہم جیسے شاعروں کیا ہزار نغمے لکھے ہیں ہرایک صبح کے نام کبھی بہار کے نغمے، نئی کرن کے لئے کبھی تو گیت لکھے ،عظمت وطن کے لئے

ہرایک دور میں ہم جیسے شاعرو تے بہاں بہت سے لوئے ہوئے ائینوں کوئی فی کر سنجھا لے رکھا تھا برسوں کے بینے دامن میں اک الیبی میم منور کے واسطے حبس میں ہرایک جہرہ دکھائی دے روشنی کی طرح حسین ، صاف، ترفتازہ زندگی کی طرح

مگر میرکیا کہ اندھیروں کا جال بھیلائے سح برستوں کے گھرالیبی صبح بھی آئی کہ جس کے بہرے بہتھان گنت لہو کے نشا کر جیسے ہونے می واللہ سے حادثہ کوئی

مہنت سی صبحوں سے رشتہ ہے بوں نوابنا مگر اس ایک صبح کے داس بہ لکھ رہے ہی ہم کہوسے دل کے اس مہن روستان کی تاریخ کر حب کی بہلی کرن نون میں نہائے ہوئے فضائے ہندمیں ماتم کناں سحر کی طرح کھڑی ہوئی ہے ندامت سے سرتھ کا کے ہو

یہ سانخہ نے بہندوستاں کے مانتھ پر ہمیشہ حرف ملاً مُت کی طرح انجھرے گا برسانخہ نئے ہندوستاں کی انکھوں سے ہرایک لمحہ کی ناریخ بن کے طبیعے گا

ائا بسند، فلن در مزاج ہم شاعر کر جن کو ناز رہا، اپنی نج کلاہی پر کر جن کا مرکسی قائد کے سامنے مذہ جھکا تری جناب ہی اب ابنا سرگھ کاتے ہیں یراس گئے کہ ترے جسم سے جہ کتی ہے دفا، خلوص، رواداری، بیار کی نوسشبو

یہ اس کئے کہ ہے تیری خمیر میں شامل میں تھ جھومنتے ہندوستان کی نوشبو یہ اس کئے کہ ہمیں آب زر سے تکھنی ہے نئی سیح نئے مہندوستان کی تاریخ

#### دا ڪرنوں

علم وفن کے یہ درو دلوار دہ کائے گاگون بے لباسی موتو می ولوں کی قبالائے گاکون

جس کے دم سے کتنے ہی دانش کدے روش میوں ایسے دلوانے کو بھرسے بزم میں لائے گاکون

المِن ایوانِ اردومی نوائے ہیں مگر اب انھیں مندنشنی کے لئے لا سے گاکون

اب این سدین -کیسے کیسے کیسے لوگ تہم خانوں کی زینت بن گئے
تازہ تازہ روشنی میں اُن کواب لا سے گاکون

ائل اُردو کتے ہی خانوں میں بسٹ کردھ گئے گیسوئے تہذیب فتہ اِنچھ کوسلجھائے گاکون ایکند خانے میں نیٹ جند جرے رہ گئے کی تمہاری شاعری سنے بہال آئے گاکون متاع لوح وقلم (نندرِ فیض احمد فیضی)

کوفر میروئے ہیں کسی تشندلب سی کی طرح اس ایک شخص کی محفل میں آگیا ہوں میں فضائے خوہن رسائیس کی حبکمگاتی تھی بہشہ جس کے تلم سے فضا بدلتی تھی نبی سی کے لئے تازہ روشنی کے لئے

وہ ایک شخص بگھ لت رہا جو شام تو تر کیامنر جس نے اندھیروں سے کوئی سمجھونہ منی رئوں کے لئے آئینوں سے جین جین کو بیار میں اور عے بیار میں اور عے کہاں نہ گیا زندگی کی چاہت میں مسائٹر سے کی رگوں میں مجھی لہو بن کر شیکتار بنا تھا مہرسمت بھیل جا ما تھا میں کرن کرن کی تلاق بیکھر گیا ہو فضا میں کرن کرن کی طرح اس ایک شخص کی محفل میں آگیا ہوں بی

اس ایک تفص کی مفل میں آگیا ہوں میں مناع بورج وہ مجس سرچین کئی تھی کہی ۔ کہ خون دل میں ڈبولی تھیں اُنگلیا کبس نے سنی حیات، شکفتہ می زندگی کے لئے اُس ایک شخص کی جیئی میں آگیا ہوں میں اس الكشخص كى محفل من اليا بيوك من سلام کرنے اک ایسے عظیم ٹ عرکو بساط شعروا دب برسي سي كماد كالهو

نی مزل کے لئے تازہ فکروفن کے لئے أس ايك شخص كي محفل مي الكيا بور بي

كرحس كى فكركى دولت سمِينْ كمالمٌّ بہت سے اہل فلم کا سٹرنبی لیے کہ كوك موك من كسي تشد لب كوكر

ر اس انگ شخص کی محفل میں آگیا ہوک میں

نراج عقيدت (شادتم کنت) لے کے بزم شعر میں نورسی ا کے گا کون م۔ شاذ جیسا نیشنرزن باہے دگرا مے گاکون بعداس کے شہردانش میں بتا خاک دکن مے نناز زندگی ، انتفة مرا مے گاکون نُوشُ نظر، كُلْ بِيَرِمُنْ شَامُسَكُنَّ كُفَّهَارِ مِن بانكين ايسا لئے سم كونظر آئے گاكون سے احل شرمندہ اک شاعر کومم سے <del>می</del>ن کر وضع دارى سبنجهانى لوك كراشك كاكون جب کھی آلجھائیں ہم کوراسنے کے بیچے وخم تبری خوشبو ہے کے دوران فرائے گاکون دل کے دروازے بردستک نے کے وٹا کر زندگی میننظر، تجھلے بہر اے گاکون خود فراموشی کو اپنی دھونڈھ لانے کے لئے الغيشب كنكنانا أبيغ كحفر أشكاكون

## اك جراغ اور بجها

روشنی ا سنت نورسیح کی صورت ابنا احساس دلاتی ہی رمی سنام وسح زندگی! رفیس کناں محفل زندال میں کھی

زندگی! فیض رساں بزم نسگاراں میں کمجھی اپنی بہجاین کا احساسس ولاتی ہی رہی

امنی بہجان کا احسان وا کو تی سٹ اُستہ نظر دیدہ وروں کی صف میں کیوں نظراتنا نہیں

كب نتى صبح كى دە بېلى كرن

گھرکے دروازے بپر دستک دے گی میں تھجی اک عمر سے ہوں عیشم ہراہ منتظر بیں تھی ہوں اس نی سے ممایاں ہ

اس نورسیح کا یارہ حس کے فیصان سے جاری ہو اُجالوں کاسفر کب سے روکشن سے مرا دیڑہ تر

> اک چراغ ادر بجها اور اندهفیرے پیھیلے

روشنی آئے گی بھر ایک نئی شان گئے زندگی رُکتی نہیں کارواں وقت کا جلتا ہی رہیے گا یوں ہی ابیغ مقصد کے لئے اپنی مشین کے لئے

> اک جراغ اور بجھا اور اندھیرے بچھیلے

نی ۔ انجیت

اندازِ گفنگومی شرافت دکن کی تھی

سورج کی روشنی کاسک لی بنار ہا ہردور میں رہاہے اجالوں کا باسباں وہ شخص و فقیر بھی تھاست ہر یار بھی جو لوریا نشین بھی ، مندنشیں بھی تھا فوشیال زندگی کا طرفدار ہی نہیں مخت کشوں کا دوست ، مُروّث شناس بھی وہ شخص اپنی قدروف شیلت کے باوجود بھولا کبھی نہ اپنی غریبی کے روزوشب بھولا کبھی نہ اپنی غریبی کے روزوشب تشذیبوں کی بیاس تھی جس کی زکا ہ ہیں وہ شخص ہزم یارال سے اسے کر جیلا گیا

موسیم کئی سیاسی بدلیتے رہے تو کیا وہ اپنی وضع داری پہ قائم کیوں ہی رہا اس کی قلت درانه طبیعت نوشهی مگر هراک سے اُس کارشته بهت باوقارتخا سب کی نظر میں اُس کا بڑا اعتبار تھا

ساده مزاج ، زم طبیعت، شگفته ذمن دل تحاگداز بس کا ، شرافت نگاه تھا تھا فطرتاً شگفته روایات کا امیں اُردوسے ایک رشته مویدینه جس کاتھا تہذیب زندگی کا دہکتا ہوا شعور جہرہ بہ جس کے رہتیں نبستم کی مرخیاں ہراک ادا میں اس کی محبت وطن کی تھی انداز گفت گومیں شرافت دکن کی تھی

خاک وطن کا قرص چُرکا نے کے بعدوہ جب طنس حیات کی قربت سے ہوگیا خدموں میں اپنی ماں کے وہ خاموش سوگیا

## بجفولون كى داستان بسيم بندوستان بمارا

میکھولوں کی داستاں ہے ہندوستاں ہمارا تہذریب کا نشاں ہے ہندوستاں ہمارا

نوسنبودہک رہی ہے بچگولوں کے بیر من سے انتخصول میں تازگی سے رنگینی جن سے کلشن کی کیارلوں میں باد صب جلی ہے مبراک کلی جن کی انگوائی کے دہی ہے براک کلی جن کی انگوائی کے دہی ہے بحولوں کی داستاں ہوال بہوال میں ماراک کا داستاں ہوال استان ہوال ا

میر می رہے گی ماتی اینے وطن کی عظمت حب وطن سلامت کیا جان کی حقیقت نظری ملیں اجل سے اک زندگی کی خاطر اندھیا سے منحہ تجھیائے اک روشنی کی خاطر صدیوں سے باسیاں ہے ہندوستاں ہمارا تہذیب کانشاں سے ہندوستان ہمارا

ہیں دقت کی امانت ، ہم وقت کی صدا ہیں تحظیم مروس کے حق میں سم خصر یا وفا ہیں مجفوار ہے ہی ہرسکو سم روستنی وطن کی ہم کو بہ غور دیکھو، رونن ہم انجن کی سب مرید جهرمان سے مندوستان ہمارا توزیب کا نشاں سے مہندوستاں ہمارا

بنارشك فردوس هناه وستان

بنا رشک ِفردوس مندوستال خهکنے لگے ہیں زمین،آسسا ں

فیکنے لگے میں زمین، آسماں جواہر کی موتی کی یہ سمرزمیں ہراک ذرہ دلکش ہراک شے حسیں

ہراک ذرہ ولکش ہراک شے صیں ہراک نغمہ جاں فزا، دل نشیں زمیں پر اتر آئی ہے کہکشاں بنارشک فردوس ہندوستان

ہے بچھولوں کے رخصار پر تازگی فسردہ دلوں کی بجھی تشنگی خود ایسے بیزازاں ہے اب زندگی بتدریج بڑھنے *لگا کاروال* بناریتکب فردوس مہندوستاں

جیکنے لگی آج ارض وطن فہلنے لگی الجمن ، الجمن مجھر نے لگا اس حسن چن رک گل میں ہے آج نوان روا بنارشک فردوس، ہندوستاں

مراک سمت بھیلاسے نور سحر مخکنے لگے ہیں سب ہی بام و در اُجالوں میں لیٹی ہراک رہ گذر ہراک گھر میں مجنی ہیں شہنائیا بنارشک فردوسس مندوستاں مجھے بھت عزیزھے صرا وطن مِسرا وطن

مجھے بہت عزیر ہے مرا وطن مرا وطن مجھے بہت عزیر کی کی داستاں کرن کرن

رون روش قدم قدم مهک رہے ہی گلتا ہی صبائے نوش قدم قدم مهک رہے ہی گلتا ہی اسمان سے اثر رہی ہے کہائیا ں کئی اسمان سے اثر رہی ہے کہائیا ں کسی طرح ہمی کم مذہو مرے وطن کا یا نکین مجھے بہت عزیز ہے مرا وطن مرا وطن

بوان عزم کی تسم، بوان بنون کی قسم دفاکی ره گزار پراشهه گامسیرا هر قدم

نظر مذائمیں گئے تھی پر راستوں کے بیچے و خم موائركرم سيكهى بجهر نهشع أبخن مجهربهت عزبرسع مرا وطن مرأ وطن نظر کی روشنی توکیامی دل کاخوں بہا ُوں کا روش روش یہ بیار کے کئی دیئے جلاؤں گا

قدم قدم بیعظمت وطن کے کیت گاؤں گا لبوں بیمسکواہٹیں ہیں سر بر سے مرے تفن مجهم بهت عزيز بيع مرا وطن مرا وطن

## میرے بیارے وطن میرہے ہندوستاں

میرے بیارے وطن میرے بہندوستال تیری خوشیو سے مہلارہے گلستال

پھر سے انگرائیاں لے کے آئی بہار ہے جمن کا ہراک گوٹ داب نغہہ بار مسے روشن سے ہے زندگی کا وقسار شب کی دلفوں میں بچھری ہے اب کہکشاں میرے بیارے وطن میرے مہندوستاں

میکدے میں نداب کوئی پیاس ارہے چشم ساقی سے مراک سٹنا سار ہے بینیش لب سے سرچھول تازہ رہے سب په مکسان رہے تیرا فیفنِ روال میرے بیا ہے وطن میرے مبندوستاں

ایک اواز ہرائین میں رہے سرفروشی اسی بانکین میں رہے تیری می کی نوست و کفن میں سے نیرے قدموں میں بیے زندگی کا نشان

میرے بیاہے وطن میرے مندوستاں

ہم کو بیارا اپنا وطن ہے

ہم کو بیارا ایناوطن سے بھول کئی ہیں ایک جمین سے

شبن شبنم اپنے انسو گٹن گلشن اپنی نوشبو

صحیٰ حجن میں رقص کرن ہے ہم کو بیارا ابناوطن سے

جب بھی جین ویران ہوا ہے مم نے دل کا خون دیا ہے حب بھی ہمارے ہونٹ ہلے ہیں دیرانوں میں تھیول کھلے ہیں فہکا فہکا بچھول بدن سے ہم کو پیارا ابنا وطن ہے اُوُ وِفَا کے تُجِھُول کِھلائیں اندهیارول می دبیب جلائس رسنتهٔ ول گر توبطنھی حائے ابنی وفا پرحرف مذائے اپنی نظر میر حسین ہے ہم کو بیارا اینا وطن ہے عزم سفرسے منزل منزل نوريش يحرب محفل محفل راہ وفا میں چلتے رس گے بڑھتے قدم بیجھے نہیں گے عزم جوال سے سر پیکفن ہے

ہم کو بہارا اینا وطن سے